چودہ سور جوں کے سورج اور بنی ہاشم کا جاند

چهارده معصومین علیهم السلام کی سوانخ حیات کا تساریسخسی خساکسه

مؤلف:سید کفایت حسین پیرا ں شہری، مانسهره

چودہ سور جوں کے سورج اور بنی ہاشم کا جاند

چہاردہ معصومین علیهم السلام کی سوائے حیات کا تساریسخسی خساکسه

مؤلف: سيد كفايت حسين پيرال شهرى، مانسهره بِسُمِ اللهِ الرَّحُمانِ الرَّحِيمُ

### جمله حقوق تنجق مؤلف محفوظ ہیں

كتاب كانام : چوده سورجول كے سورج اور بني باشم كاجا ند

قا مؤلف : سید کفانیت حسین بیران شهری

طابع : ادارهٔ تعلیم وتربیت، لا بهور

ھ قیمت : 100روپے

تعداداشاعت : ایک بزار

ما شر اداره تعلیم و تربیت

## انتشاب

سپر برین آف اسلام (کولڈ میڈل یافتہ) کی کامیاب اشاعت کے بعد پیش نظر کتاب چودہ سورجوں کے سورج اور بنی ہاشم کا چاند پیش کرنے کی سعادت کے اصل کر رہے ہیں جوانثا ءاللہ مؤمنین ومؤمنات کی خدمت میں ایک انمول تخذہ فابت ہوگی۔

بیکتاب مس ولایت، مس الفعی، مس الفعوس، عالم آل محر، مغیث الشیعة والزوار فی یوم الجاء، سلطان العرب والعجم، امام الروف، قبلة السالع حضرت امام علی ابن موسی الرضا علیهما السلام کے نام گرای ہے منسوب کی جاتی ہے

مقدمه

ساری داستانیں اس کی داستان کے گردگھؤتی ہیں جس کا بھیدکوئی نہیں پا
سکتا۔ بالکل ای طرح جس طرح اس کا نئات کی ہر چیز دوسری چیز کے گردگھوم رہی
ہوادراس گردش کا مرکز عرش الہی ہے کویا ساری کا نئات اس کے عرش کے گردگھوم
رہی ہے لیکن سوائے چند ہرگزیدہ ہستیوں کے کون ہے جو اس عرش تک رسائی
ماصل کر سکے۔ وہ ازل میں نور کا ایک شعلہ تھا۔ ایک چھیا ہوا خزانہ تھا۔ اس نے
اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے چہاردہ معصومین کے انوارکوا پینے ٹو رہے طاق کیا۔
جسیا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ارشا دفر مایا: ﴿ اوَّ لُ حَلَقَ کَا اللّٰہ نُورُ وِی کَا اللّٰہ اللّٰہ علیہ وَ الرسل ہے جہاد کہ دو تعالیٰ اللّٰہ اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ارشا دفر مایا: ﴿ اوَّ لُ حَلَقَ کَا اللّٰہ الل

زیارت جامعہ میں آیا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے
چہاردہ معصومین علیم السلام کے انواز خلق فر مائے تو بیا انواز بڑا روں سال تک اس
خدائے لم یزل کے نور کا طواف کرتے رہے۔ چہاردہ معصومین کی معرفت زیارت
جامعہ میں اس طرح ملتی ہے۔ آپ سب کی ارواح، آپ کے نوراور آپ کی اصل
ایک ہے۔ جوخوش آبند اور پاکیزہ ہے۔ آپ میں ہے بعض کی اولاد ہیں۔خدانے
آپ کو بہ شکل نور خلق فر مایا۔ پھر آپ سب کو اپنے عرش کے گر در کھا حتی کہ ہم پر
احسان فر مایا اور آپ کو بھیجا۔ پس آپ کو ان گھروں میں رکھا جن کو خدانے بلند کیا
اور ان میں اس کا نام لیا جاتا ہے۔ اس نے قرار دی آپ پر ہماری صلوات اس سے
ہمیں آپ کی و لا بیت میں خصوصیت دی اسے ہماری پاکیزہ بیدائش ہمارے نفوں
کی صفائی ، ہمارے باطن کی در تی کا ذریعہ اور گناہوں کا کفارہ بنایا پس ہم اس کے

حضور آپ کی فضیلت کو مانے والے اور آپ کی تصدیق کرنے والے قرار با گئے ہیں۔

سلام ہوآپ پر اے خاندان نبوت، اے پیغام الہی آنے کی جگہ آپ

ملائکہ کے آنے جانے کے مقام وحی نا زل ہونے کی جگہ بزول رحمت کے مرکز ، علوم

کفزینہ دار، حدودد پہ کے ہر دبا راور ہزرکواری کے حال ہیں آپ قوموں کے بیشوا،

نعمتوں کے باشخے والے ، سر مایہ نیکوکاران ، پارساؤں کے ستون ، بندوں کیلئے تد ہیر

کار، آبادیوں کے سردار ، ایمان واسلام کے دردازے اور خدا کے امانتدار ہیں اور

آپ نبیوں کی نسل اور اولا و رسولوں کے پہندیدہ اور جہانوں کے رب کے

دروازے اور خدا کے امانتدار ہیں ۔ آپ لوکوں کی پناہ گاہ نبیوں کے ورثہ دار ،

بلندر ین نمونہ عمل اور بہترین وجوت وینے والے ہیں ، آپ خدا کی معرفت کے

بلندر ین نمونہ عمل اور بہترین وجوت وینے والے ہیں ، آپ خدا کی معرفت کے

زریعوں پر جوخدا کی برکت کے مقام اور خدا کی حکمت کے مراکز ہیں ۔ خدا کے

زادوں کے نگہبان ، خدا کی کتاب کے حامل ، خدا کے آخری نبی کے جانشین اور خدا

آپ امام ہیں ہدایت والے، سنورے ہوئے گناہ سے بچائے ہوئے بزرگیوں والے اس سے زویک تر پر ہیزگار، صدق والے، چنے ہوئے، خداک اطاعت گذار، اس کے تکم پر کمر بستہ، اس کے اراد بر ممل کرنے والے اور اس کی مہر بانی سے کامیاب ہیں کہ اس نے اپنے علم کے لئے آپ کو چنا اپنے غیب کے لئے آپ کو چنا اپنے غیب کے لئے آپ کو پینا کہ اس نے آپ کو اپنا بنایا اور اپنی قدرت سے آپ کو اپنا بنایا اور اپنی ہدایت سے عزت دی اور اپنی دلیل کے لئے خاص کیا اس نے آپ کو اپنا میں تر مین میں آپ کو اپنا اس نے آپ کو تو ت دی اپنا اس نے آپ کو اپنا اس نے آپ کو تو ت دی اپنا اس نے آپ کو تا دو تا کی اس کے لئے کو تا دو تا اس کی کو تا دو تا اس کی کو تا دو تا اس کا کھوں کے لئے کی کو تا دو تا دی اور اپنا کی کو تا دو تا دو

نے آپ سے نفرت کی اس نے خدا سے نفرت کی اور جو آپ سے وابستہ ہوا وہ خدا سے وابستہ ہوا کروں میں شفاعت کرنے والے ہیں۔

میر بردارد! میں آپ کی تعریف کا اندازہ نہیں کرسکتا نہ آپ کی مدح

کو سجھ سکتا ہوں نہ آپ کی شان کا تصور کرسکتا ہوں۔ آپ شرفاء کا نور، نیکوکاروں

کے رہبر اور خدائے قادر کی حجتیں ہیں۔خدانے آپ سے آغاز و انجام کیا ہو ہو

آپ کے ذریعے مینہ برسانا ہے آپ کے ذریعے آسان کو تھا متاہے کہ مبادا زمین

پر آگرے گراس کے تھم ہے۔ وہ آپ کے ذریعے غم دور کرتا اور تخق ہٹانا ہے۔ وہ

پیغام آپ کے پاس ہے جواس کے رسول لائے اور فرشتے جس کو لے کراتر ہے۔

زمین آپ کے نور سے چیکتی ہے۔ کامیا بی پانے والے آپ کی ولایت سے کامیا بی

پاتے ہے اور آپ کے ذریعے رضائے الی حاصل کرتے ہیں۔

آپ برمیرے ماں باپ اور میری جان قربان، کس طرح میں آپ کی خوا خوبصورت تعریف و توصیف کروں اور آپ کی بہترین آ زمائش کا تصور کروں کہ خدا نے آپ کے ذریعے ہمیں خواری ہے بچایا، ہمارے رہنج و غم کو دور فرمایا اور ہمیں بتابی ہے نکالا اور جہنم کی آگ ہے آزاد کیا، میرے ماں باپ اور میری جان آپ برقربان، آپ کی دو تی کے وسیلے خدا نے ہمیں ویٹی تعلیمات عطافر مائیں اور ہماری دنیا کے بگڑے کا مسنوار دیئے آپ کی ولایت کی بدولت کلہ کھمل ہوانعتیں ہو ہو گئیں اور آپ کی دوریاں مٹ گئیں۔ آپ کی دو تی کے باعث اطاعت واجبہ قبول ہوتی ہوتی ہو تی باعث اطاعت واجبہ قبول ہوتی ہے آپ بلند درجات کہ حضور آپ کی بڑی بلند

یا مَب قرار دیا اپن مخلوق برا پنی حجتیں بنایا اینے دین کے ناصر اور اپنے راز کے نگہدار اورائے علم کے خزینہ دار بنایا اپنی حکمت ان کے سپر دکی آپ کوکواپنی وحی کا ترجمان اوراینی توحید کامبلغ بنایا اس نے آپ کواپنی مخلوق پر کواہ قرار دیا اپنے بندوں کے کئے نثان منزل، اپنے شہروں کی روشنی او راپنے راسنے کارہبر قر اردیا،اس کے عہد کو پختہ کیا اس کی فرمانبر داری کے عقید ہے کو محکم بنایا آپ نے بوشیدہ و ظاہر اُس کا ساتھ دیا اوراس کے سیدھے راستے کی طرف لوکوں کو دانشمندی اور بہترین گفتگو کے فریعے بلایا آپ نے اس کی رضا کے لئے اپنی جانیں قربان کیں اوراس کی راہ میں آپ کوجو دکھ پہنچے ان کوصبر سے جھیلا آپ نے نماز قائم رکھی اور زکوۃ دیتے رہے آپ نے نیک کاموں کا تھم دیا ہرے کاموں ہے منع فر مایا اور خدا کی راہ میں جہاد کا حق ادا کیا۔چنانچہ آپ نے اس کا پیغام عام کیا اس کے عائد کر دہ فرائض بتائے اور اس کی مقررہ حدیں جاری کیں آپ نے اس کے احکام بیان کئے اس کے طریقے رائج کئے اور اس میں آپ کی رضا کے طالب ہوئے آپ نے اس کے ہر فیصلے کو التلم كيا اورآپ نے اس كے گذشته پنجمبروں كى تصديق كى پس آپ نے ملحے والا دین سے نکل گیا آپ کا ہمراہی دیندار رہا اور آپ کے حق کو کمتر سمجھے والا ما بو دہوا۔ حق آپ کے ساتھ ہے آپ میں ہے آپ کی طرف ہے آپ حق والے ہیں اور مرکز حق ہیں نبوت کا تر کہ آپ کے ماس ہے لوگوں کی واپسی آپ کی طرف اوران کا حساب آپ کولیمائے آپ حق و باطل کا فیصلہ کرنے والے ہیں خداکی آپیتی اور اس کے ارا دے آپ کے دلوں میں ہیں اس کا نوراور محکم دلیل آپ کے ماس ہے اوراس کا حکم آپ کی طرف آیا ہے آپ کا دوست خدا کا دوست اور جوآپ کا دعمن ہے وہ خدا کا وقمن ہے جس نے آپ ہے محبت کی اس نے خدا ہے محبت کی اور جس

سلام بته بہت سلام اور کافی ہے ہمارے لیے خدا جو بہترین کارسازہ۔ حفرت محمصلي الله عليه وآله وسلم اور حضرت على عليه السلام كهان دونو سرير اوران کے خاندان کے باکبازوں برخدا کی رحمت ہو۔ان بر رونے والوں کورونا عابیے ۔ چنانچدان پر اوران جیسوں پر دھاڑیں مار مارکر رونا جاہئے ان کے لیے آنسو بہائے جائیں ۔رونے والے چنج چنج کرروئیں، نالہ وفریا دہلند کریں اوراونچی آ وا زوں میں رو کر کہیں کہاں ہیں حسن ؟ کہاں گئے حسین ؟ فرزندان حسین ایک نیکوکار کے بعد دوسرا نیکوکار ایک سیج کے بعد دوسراسیا کہاں گئے جوایک کے بعد ایک راہ حق کے رہبر تھے کہاں گئے جواینے وقت میں خدا کے برگزیدہ تھے کدھر گئے وه حميكتے سورج كيا ہوئے وہ ديكتے جاند كہاں گئے؟وہ جھلملاتے ستارے كدهر گئے؟ وہ دین کے نشان اور علم کے ستون کہاں ہیں؟ خدا کا آخری نمایندہ جورہبروں کے اس خاندان سے باہر نہیں کہاں ہے؟ وہ جو ظالموں کی جڑیں کاٹنے کے لیے آ مادہ ہے کہاں ہے وہ جو انتظار میں ہے کہٹیڑھے کوسیدھا او رہا درست کو درست کرنے کا وقت آئے کہاں ہے وہ امیدگاہ جوظلم وستم مثانے والا ہے کہاں ہے؟ وہ فرائض و سنن کوزند ہ کرنے والا امام کہاں ہے؟ وہ ملت وشریعت کوراست کرنے والا کہاں ہے؟ وہ جس کے ذریعے قرآن اوراس کے احکام کے زندہ ہونے کی توقع ہے کہاں ہے؟ وہ دین اورابل دین کے طریقے روشن کرنے والا کہاں ہے؟ اے کاش میں جانتا کہاس دوری نے آپ کو کہاں جا تھہرایا اور کس زمین اور کس خاک نے آپ کو اٹھا رکھا ہے آپ رضویٰ میں ہیں یا کسی اور پہاڑ رہے ہیں یا وا دی طویٰ میں، یہ مجھ رہ گراں ہے کہ مخلوق کو دیکھوں اور آپ کو نہ دیکھ یا وُں نہ آپ کی آ ہٹ سنوں اور نہ سر کوشی مجھے رنج ہے کہ آپ تنہائخی میں پڑے ہیں میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں اور

بہت او نچی شان ہے اور آپ کی شفاعت قبول شدہ ہے۔ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے اس پر جوحق نے مازل فر مایا اور ہم نے رسول کی پیروی کی پس ہمیں کواہی دینے والوں میں لکھ لے۔

اے ہمارے رب! ہمارے دل ٹیڑھے نہ ہونے دے جبکہ تو نے ہمیں ہدایت سے نوازا اور عطا کر ہم کواپنی طرف سے رحمت، بے شک تو بہت عطا کرنے والاہے۔ یاک ترہے ہمارا رب بالضرور ہمارے رب کا دعدہ یو را ہوگا۔

اے دوستان خدا! بے شک ہمارے اور خدائے عز وجل کے درمیان گناہ حائل ہیں جوآپ جا ہیں تو معاف ہوسکتے ہیں۔ پس واسطداس کا جس نے آپ کو ا پنا را زدال بنایا اپنی مخلوق کا معاملہ سونیا آپ کی اطاعت اپنی اطاعت کے ساتھ واجب تھہرائی آپ ہمارے گنا ہ معاف کروائیں اور ہمارے سفارشی بن جائیں کہ یقیناً آپ کے پیرو ہیں۔جس نے آپ کی پیروی کی تو اس نے خدا کی فر مانبر داری ک اورجس نے آپ کی مافر مانی کی کویا خدا کی مافر مانی کی جس نے آپ سے محبت ک نواس نے خدا سے محبت کی۔جس نے آپ سے دشمنی کی کویا اس نے خدا سے وتتمنی کی اے معبو دیقیناً جب میں نے ایسے سفارشی یا لئے ہیں جو تیرے مقرب ہیں ۔ تعنی حضرت محمصلی اللہ علیہ و آلبہ وسلم اوران کے اہل ہیٹ جو نیکواراو رخوش کرداروں کے امام ہیں ضرور میں نے انہیں اپنے سفارشی بنایا ہے اس بواسطان کے حق کا جوتو نے خود ہر لازم کر رکھا ہے جھے ہے سوال کرنا ہوں کہ جمیں ان لوکوں میں داخل فرما جوان کی اوران کے حق کی معرفت رکھتے ہیں۔اور جھے اس گروہ میں رکھ جس بران کی سفارش سے رحم کیا گیا ہے۔ بے شک تو سب سے زیا وہ رحم کرنے والا ہے اور خدا درو د بجیجے۔حضرت محرصلی الله علیہ و آلہ وسلم پر اوران کی با کیز ہ آل پر اور بجیجے

۔ ذلت سے ہمکنار کریں گے آ ب سرکشوں اور حق کے منکروں کو مابو د کریں گے۔ مغروروں کا زورتو ڑیں گےاورظلم کرنے والوں کوجڑیں کاٹ دیں گے۔اس وقت ہم کہیں گے حمد ہے خدا کے لیے جو جہانوں کا برور دگار ہے۔ا معبو دتو ہے دکھوں ا در مصیبتوں کو دور کرنے والا۔ میں تیر مے حضور شکابیت لایا ہوں کہ تو مداوا کرتا ہے اورتو ہی دنیا و آخرت کا پروردگارہے۔ پس میری فریا دس۔ا نے مریا دیوں کی فریا د سننے والے اپنے اس حقیر اور دکھی بندے کواس کے آتا کا دیدار کرا دے اے زہر دست قوت والے ان کے واسطے ہے اس کے رنج وغم کو دورفر ما اوراس کی پیاس بجھا دے۔اےوہ ذات جوعرش ہر حاوی ہے کہ جس کی طرف واپسی اور آخری ٹھکانا ہےاورا ہے معبود ہم ہیں تیرے حقیر بندے جو تیرے ولی عصر کے مشاق ہیں جن کا ذکرتونے اور تیرے نبی نے کیا۔ تونے انہیں ہماری جائے پناہ بنایا ہمارا سہارا قر ار دیا ۔ان کو ہماری زندگی کا ذریعہ اور پناہ گاہ بنایا اوران کوہم میں ہے مؤمنوں کا ا مام قر ار دیا پس ان کو بهارا درد دوسلام پہنجا۔اوراے پر وردگاران کے ذریعے بهاری عزت میں اضافہ فرما ان کی قرار گاہ کو ہماری قرار گاہ اور ٹھکا نہ بنا دے ہم ہران کی امامت کے ذریعے ہمارے لیے اپنی نعمت یوری فر مایہاں تک کہوہ تیری جنت میں ان شہیدوں کے باس لے جائیں گے جومقرب خاص ہیں۔اے معبود! رحمت یا زل فرمامحد و آل محمر کراور رحت فرماامام مہدی کے نایامحمر کر جو تیرے رسول اور عظیم سر دار ہیں اور رحمت کر القائم کے والدیر جوچھوٹے سر دار ہیں۔رحمت فر ما ان کی دادی صدیقه کبری فاطمه بنت محد کر -رحمت فرماان سب برجن کاتونے ان کے نیکوکار بزرکوں میں ہے چنا اور رحمت فر ما القائم پر ۔ بہترین کامل پوری ہمیشہ ہمیشہ بہت ی بہت زیا دہ جو رحمت کی ہوتو نے ان برگزیدوں میں ہے کسی پر ادر مخلوق میں

میری آه و زاری آپ تک نہیں پہنچے یائی۔میری جان آپ پر قربان که آپ غائب ہیں مگر ہم سے دور نہیں میں آپ رو قربان آپ وطن سے دور ہیں کین ہم سے دور نہیں میں آپ برقربان آپ ہرمحب کی آرزو، ہرمؤمن ومؤمنہ کی تمنا ہیں جس کے لیے وہ مالہ کرتے ہیں۔ میں قربان آپ وہ عزت دار ہیں جن کا کوئی ٹانی نہیں میں قربان آپ و ہبلند مرتبہ ہیں جن کے برابر کوئی نہیں، میں قربان آپ و ہقد کمی نعمت ہیں جس کی مثل نہیں میں قربان آپ جوشرف رکھتے ہیں وہ کسی اور کومل نہیں سکتا کب تک ہم آپ کے لیے بے چین رہیں گے۔اے میرے آ قااد رکب تک اور کس طرح آپ ہے خطاب کروں اور سر کوثی کروں ۔ بیہ مجھ پر گراں ہے کہ بجز آپ کے کسی سے جواب یا وُں یا باتیں سنوں مجھ برگراں ہے کہ میں آپ کے لیے ردؤں اور لوگ آپ کو چھوڑے رہیں۔ مجھ برگراں ہے کہ لوکوں کی طرف ہے آپ یر گزرے جوگزرے نو کیا کوئی ساتھی ہے جس کے ساتھ **ل** کر آپ کے لیے گربیرو زاری کروں کیا کوئی ہے تا ب ہے کہ جب وہ تنہا ہوتو اس کے ہمراہ نالہ کروں آیا کوئی آئکھ ہے جس کے ساتھ ال کرمیری آئکھ مے آنسو بہائے۔اے حمجتبا کے فرزندآب کے باس آنے کا کوئی راستہ ہے کیا ہما را آج کا دن آپ کے کل سے ل جائے گا کہ ہم خوش ہوں کب وہ وقت آئے گا کہ ہم آپ کے چشمے سے سیراب ہوں گے کب ہم آپ کے چشمہ شیریں سے بیاں بھائیں گے۔اب تو بیاں طولانی ہوگئی کب ہاری صبح وشام آپ کے ساتھ گزرے گی کہ ہاری آ تکھیں تھنڈی ہوں کب آپ ہمیں اور ہم آپ کو دیکھیں گے جب کہ آپ کی فتح کا پر چم ا ہرا تا ہوگا ہم آپ کے چوگر دجمع ہوں گےاور آپ بھی لوکوں کے امام ہوں گے۔ تب زمین آپ کے ذریعے عدل و انصاف سے پر ہوگی آپ اینے ڈشمنوں کو تخی و

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ

# كتاب كي وجهرتشميه

رصغیر ہند و پاک میں اردو زبان میں کئی سال قبل چہاردہ معصومین علیہم السلام کے بارے میں ایک اچھی کاوش معصد کشہو دیرِ لائی گئی جس کا میں بچین ہے پُر جوش قاری رہا ہوں۔

خداوند تبارک و تعالی اس کے مؤلف کو جزائے خیر عطا فرمائے (آمین)۔ فدکورہ کتاب کود کیھتے ہوئے ہمیشہ میرے پیش نظر بیہ منصوبہ رہا کہ کیوں نہائ حوالے سے ایک مختصر لیکن دلچسپ پیشکش قوم کی نذر کی جائے۔ اس سلسلے میں حق تعالی اور چہاردہ معصومین نے بھر پور رہنمائی فرمائی جس کے نتیجے میں میں اس قابل ہوا کہ بیکاوش آپ کی خدمت میں پیش کرسکوں۔

جہاں تک اس کی وجہ شمیہ کاتعلق ہے قرآن مجید نے پیغیر اسلام سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واشمس کہہ کر خطاب کیا ہے اور جب ہم حضرت امام علی ابن موی الرضاعلیماالسلام کی زیارت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں السسلام علیك یا شمس واللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح الشمس سروس (سورجول کے سورج) اور رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح مد بیث موجود ہے کہ اول نا محمد ، اوسطنا محمد و آخر نا محمد ﴾ جمارا پہلا بھی محمد ، وسلم کھی اور آخری بھی محمد ، ہیں۔ اگرا یک سورجوں کا سورج و سب سورجوں کے سورج ہیں۔

یمی وجہ ہے کہ شاہ اساعیل و یوبندی نے اپنی کتاب منصب امامت میں

ہے اپنے پیندید ہ پراور درو دہھیج القائم پرو ہ درودجس کا شار نہ ہوجس کی مدت ختم نہ 🖁 ہوادر جو بھی قطع نہ ہو۔اےمعبود!ان کے ذریعے حق کو قائم فرما۔ان کے ہاتھوں ا باطل کومٹا دے۔ان کے وجود ہے اپنے دوستوں کی عزت افزائی فرما۔ان کے زریعےایے ڈشمنوں کوذلت ہے ہمکنار کر دےاورا ےمعبو دہمیں اوران کوا کٹھے کر دےابیاا کٹھا کہ جوہم کوان کے پہلے بزر کوں تک لے جائے اور ہمیں ان میں قرار وے جنہوں نے ان کا دامن پکڑا ہے ہمیں ان کے زیر سایہ رکھ۔ان کے حقوق ادا کرنے میں ہماری مد دفر ما۔ان کی فر مانبر داری میں کوشاں بنا دے۔ان کی نا فر مانی سے بیچائے رکھ۔ان کی خوشنو دی ہے ہم پر احسان کراور عطافر ما ہمیں ان کی محبت ان کی رحمت ان کی دعاادران کی ہر کت جس کے ذریعے ہم تیری وسیع رحمت اور تیرے ہاں کامیابی حاصل کریں ان کے ذریعے ہماری نماز قبول فرما۔ان کے ذریعے ہماری روزیاں فراخ فر ما۔ہماری پریشانیاں دورفر ما اوران کے ویلے ہماری حاجات پوری فر مااور توجه کر جماری طرف بواسطه اینی کریم ذات کےاور قبول فر مااین ہارگاہ میں ہماری حاضری ہماری طرف نظر کرمہر ہانی کی نظر جس سے تیری درگاہ میں ہماری عزت بڑھ جائے پھر بوجہ اپنے کرم کے دہ نظر ہم سے نہ ہٹا۔ہمیں القائم کے مانا کے حوض سے سیراب فرما۔خدا کی رحمت ان براوران کی آل بر۔ان کے جام ے ان کے ہاتھ سے سیروسیراب کرجس میں مز ہ آئے اور پھر پیاں نہ گھے۔اے سب ہے زیادہ رحم والے۔

سید کفایت حسین پیرال شهری پیرال شریف، مانسهره، با کستان

# نور الانوار

چهارده معصومین علیم السلام کی سوائے حیات کا مساریسخسی خساکسه

مترجم:سيد كفايت حسين بيرال شمري، مانسمره

ا مام جعفر صادق علیہ السلام کو پیشوائے عالم اور رہنمائے بنی آ دم جیسے عظیم القاب سے یا دکیا ہے۔

اس کے علاوہ چونکہ اس کتاب میں شہنشاہ وفا جناب غازی عباس علمہ دار علیہ السلام کا تذکرہ شریف بھی موجود ہے لہٰذا کتاب کے نام میں آپ کے لقب کا اضافہ کیا گیا۔

خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کو ہیں کہ بحق و بوسیلۂ محمد و آل محمد ہماری اس خدمت کوشرف قبولیت عطافر مائے ۔ ( آمین )

(اداره)

۽-

(۲) نیز زیارت جامعہ کبیرہ یمی ہم آئر علیم السلام کے بارے یمی اس طرح کہتے ہیں: ﴿ کَلاٰمُکُمُ اُوْرِ ﴾ "آپ کا کلام نورے۔"

ہر مؤس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا، رسول اور آئم کی معرونت رکھتا ہو۔ کیونکہ معرفت کے بارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلبہ وسلم نے فر ملا ہے: ﴿ اللّٰهِ صَدْ لَكُ مَدُ اللّٰهِ مُلْكُمُ مُ مُعْرِفَكُ " تم عمل سب بہتر وہ ہے جس کی معرفت باعد ہو۔"

ای بارے می صرت ام جعفر صادت این نے فرمایا: ﴿ لَا یَدَکُونُ وَ الْآَثِمَّةُ کُلُّهُم وَ اِهَامِ ذَمَاتِهِ وَ يَرِّدُ وَ الْآَثِمَةُ کُلُّهُم وَ اِهَامِ ذَمَاتِهِ وَ يَرِّدُ وَ الْآَثِمَةُ کُلُّهُم وَ اِهَامِ ذَمَاتِهِ وَ يَرِّدُ وَ الْآَثِمَةُ کُلُّهُم وَ اِهَامِ ذَمَاتِهِ وَ يَرِّدُ وَ الْآَثِمَةِ وَ يُسَلِّمُ لَلْهُ وَ يَسَلِّمُ لَلْهُ وَ رَسُولُهُ وَ الْآَثِمَةُ كُلُّهُم وَ اِهَامِ ذَمَاتُ مَرَالًا عِبَ مَلَا عِب تَک هَذَا مِن اللهُ وَ الْآَثِمُ وَ مُن اَبِيلُ بُومِ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ عَلَى اللهُ تَعَالَى فَرَجِه اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ تَعَالَى فَرَجِه اللهُ وَ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ وَلِي اللهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ وَلِي اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلَهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ وَلَهُ وَلَيْ اللهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

بتلائے دیتا ہوں کجھے ہے خانوں کا پہتا بطی و کاظمین و خراسان و سامراء خورشید مدعا مرا برج شرف عمل ہے اک کربلاعمل اک مراساتی نجف عمل ہے والسلام

سيد كغايت حسين بيرال شريف، مأسيره، بإكسّان

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُعٰنِ الرَّحِيْمِ الْحُمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَى اللَّهُ عَلَى مَيِّكَا الْآثُيكَاءِ وَ الْمُرُمِيلِيُنَ اَبِى الْقَامِدِمِ مُحَمَّدُ صَلَى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ آلِهِ الْمَعْصُومِينَ الْمَهُدِيِّيِنَ مِيدُمَا بَقُيِةِ اللَّهِ فِى الْآرُضِينَ رُوُحِى وَ ارُواحِ الْعَلِمِينَ لِتُرابِ مُقْلِمِهِ الْفِلَاءُ۔ لِتُرابِ مُقْلِمِهِ الْفِلَاءُ۔

پیش نظر تالیف چہاردہ معمومین علیم السلام کی سوار کے حیات ہے جو مختقر تاریخ اوران کی صفات والقلبات پر مشتمل ہے۔ نیز اس میں ہر معموم النے اس منسوب چندا حادیث مجزات اور ہر معموم سے متعلق فضائل شامل ہیں۔

امید ہے میہ حقیری خدمت خدادند کریم کے دربار میں شرف قبولیت حاصل کرے گی اور آئر کرام ملیم السلام کی رضا دخوشنودی کے حصول کاباعث ہے گی۔

المجوع كوال طرح ترتيب ديا كياب:

(۱) ناریکی حدول - (۲) مفات - (۳) القاب - (۴) احادیث - (۵) معجزات اورفضائل -

ال تالف كودود جوبات كى بنا يرنور الانوار كمام سے موسم كيا كيا ب:

(1) سورة تفائن آيت ٨: ﴿ فَالْمِنُو اَ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالنّورِ اللّذِي اللّهِ وَرَسُولِهِ وَالنّورِ اللّذِي النّوكَ اللهِ مِن اللّهِ وَرَسُولِهِ وَالنّورِ اللّذِي النّوكَ اللهِ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ "لجن ايمان لادَ الله ير، ال كررول كي اوران نور يرجس كو بم نے نازل كيا، اور جو كھتم انجام ديے بوخد الى سے آگاہ ہو۔ "اس آيت كي تفرير على حضرت امام تحد باقر اللّه اللهِ فالدے اس طرح فر الما فور مي ماد بم آل تحد كا قيامت تك آنے والا نور فر الله فور الله

۲۔ مؤمن کا دوست:۔
 ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ خَلِيْلُ اللّٰمُؤْمِنْ ﴾ "علم و دانش مؤمن کے دوست ہیں۔" ( بحار الانوار، جلد ۲۰۲۷)

(بحار، علد ۱۵۳/۷۸)

س۔ آگھ کی عبادت:۔ وانسطَرُ الُولکِدِ اِلِي وکلِدَيْدِ حُبُّالَهُ مَا عِبَادَةً ﴾ ' اولاد کی والدین کی طرف محبت بھری نگاہ عبادت ہے۔' (بحار، جلد ۸۰۱۷) سعدی اگر عاشق کی و جوانی عشق محری اس است وآل محرک سعدی اگر عاشق بنا جاہتے ہوا ور جوان ہوتو صرف محرکہ وآل محرکہ کے عاشق بند۔

م. يستى كى علامت: -رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا: ﴿ آلاَ كُولُ فِي السُّوْقِ وَمَا لَهُ ﴾ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُعٰنِ الرَّحِيُمِ

مهلے معصوم حضرت محمر صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی مختصر سوائے حیات کی مختصر سوائے حیات

ام : گُرُ

كنيت : الوالقاسم

والدَّرامي : عبدالله

والده ماجده : آمنه

قاتله : دويبودي ورتس (يهال يرتاري عن اختلاف )

جِيْح اور بِيْمِياں : ٣جِيْح اورا يک بيٹي۔ قاسم بحبداللہ ( جن کالقب طيب و

طاہرتھا)،ایراہیمادرفاطمہالز ہڑا۔

مفات بشر، نذیر، شابد، صایر منذ ره رؤف، رحیم، طیم، متوکل، زلبد، الامر بالمعروف، النای عن المنکر ، متواضع، فاتح، مشبود، احمر، حامد، محمود، قاسم، باشی، اطحی، طر، ایس، مزل، مرثر، طس، مرتضی، تم، مثین، مصدق، طیب، مصباح، مبارک، قرشی، خاتم الانبیاء، حسیب،

## رسول اكرم صلى الشعليه و آلبه وسلم كاايك معجزه

جار بن عبد الله انساری رضوان الله تعالی عند ب دوایت ب که انبول

فی ایک دن جنگ خدق کے موقع پر دیکھا کہ رسول اکرم سلی الله علیہ وآلہ دسلم

آ رام فر مار ب بین جبکہ بجوک کی دجہ سے انبول نے اپنے پیٹ پر ایک پھر باعدھ

درکھا ہے۔ جار گھر گئے۔ ان کے گھر بی ایک بھیڑا در ٹین کلو جو تھے۔ بی نے اپنی

ورکھا ہے۔ جار گھر گئے۔ ان کے گھر بی ایک بھیڑا در ٹین کلو جو تھے۔ بی نے اپنی

ورکھا ہے۔ جار کی می نے صفرت کو اس حالت بی دیکھا ہے۔ تم اس طرح کرد کہ

ورک سے کہا کہ بی نے صفرت کو اس حالت بی دیکھا ہے۔ تم اس طرح کرد کہ

واس بھیڑ کو ذرائح کر کے ان کے لیے پکاؤ اور ساتھ بجو کی دوٹیاں بھی۔ بیوی نے کہا

ورکہ جار صفرت سلی الله علیہ دآلہ دیلم سے اجازت ما گواگر دوا جازت دیں تو بیل

کھانا تیار کرد ں۔ جار محضور سلی الله علیہ دآلہ دیلم کے پاس گئے اور التماس کی

آئے آ ہے ہمارے ہاں کھانا تناول فرمائیں۔ حضور صلی الله علیہ دآلہ دیلم نے فرمایا:

مرمایا: کیا بی اسے جاروں ساتھ لاؤں؟

اکیلا کہنے کی جمائت نہ کی اور کہہ دیا کہ جے چاہیں ساتھ لائیں۔ میرا خیال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اپنے ساتھ مولاعلی اللہ کا کولائیں گے۔ والیس گھر آیا اور ہوی ہے کہا کہ تو کی دوئی تیار کراور بھی بھیڑ کوؤن کر کے اس کا کوشت دیگ بھی پکا رہا ہوں۔ پکانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ د آلہ وسلم الحجے اور بلند آ واز سے خدر آلے کا رہ کو کے اور بلند آ واز سے خدر آلے کا رہ کو کو تی تو کی کا رہ اسلم افوا جا ہر کی دوست قبول کر رہ کی ماجہ وانسار خدر آلے جا ہر آئے اور جا ہر کی گوت قبول کر ایس مہاجہ وانسار خدر کے بہتی اسے بہر آئے اور جا ہر کے گھر کی جانب رن کیا۔ جو بھی گروہ آپ کے فزد یک بہتی اسے بہا فرماتے کہ جا ہر کی دوست تیول کرو۔ اس طرح ایک دوایت کے مطابق سات سواور دوسری روایت کے مطابق کرو۔ اس طرح ایک دوایت کے مطابق

"بازار ٹیں کھلے عام کھانا گھٹیا بن کی علامت ہے۔" (بحار الانوار، جلد ۲۹۱/۶۲)

۵۔ بیٹھنا عبادت:۔

﴿ الْحُدُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ إِنْتِظَارَ الصلوةِ عِبَادَةً مَالَمُ يُحُدَثُ ﴾ "مجد عَى نما زيما عت كما نظار عَى صرف بيُعنا بحى عبادت بي بشرطيك انسان غيبت كامرتكب نديو-

۱۔ صلہُ رَمَ کی ضرورت:۔ وہیسلُو ارُحَامَکُم ُ وکُو بِالسَّلامِ﴾''اپیٹر ابت داروں سے رابط پرقر ار رکھواگر چہملام کے ڈریعے بی کیوں نہو۔'' (بحاد نے ۲۲می ۱۲۰)

﴿ كَفْنَى بِالْكِئَابِ حَجِينَجًا وَ خَصِيْمًا ﴾ ''قرآن مجيداتمام جحت اور فالموں سے دشمنی کے لیے کافی ہے۔ (بحار، جلد ۷۷۱/۲۹۹)

> ۸۔ جنت کا ٹواب:۔ م

4- قرآن كى عظمت: ـ

﴿ كُفَى بِاللَّجَنَّةِ ثُوابًا ﴾ نَكُوكارول كَمَا ثَدَ كَمَ لِي جَنْتَ كَافَى بِ ـ ( بَحَارِهِ ج ١٤٨٨م)

9۔ ﴿ كُفِي بِالنَّارِ عِقَابًا وَ وَبَالًا ﴾ سزادیے کے لیے جنم کی آگ کافی ہے۔ (بحار، ج ۸۷۷۷)

١٠ - آداب طلقات:

کھلا۔کھانے کے بعد باہر آنے گئے و دیکھا کہ تؤرادر دیگ دونوں ای حالت ر تے ان سے ذرائجی کم نہ ہوا تھا۔ اس طرح مزید چند روز بھی ہم نے وہی کھلا استعال کیا۔ (خنبی لا مال، ج اہم ۳۴)

### ماڈل دسترخوان کی خوبیاں

- ا۔ حلال ہو۔
- ۲۔ کھانے والے افراد کی تحدا دزیا دہ ہو۔
- شروع على: ﴿ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِينَ ﴾
- ٣- اوراً فرنس ﴿ الْمُحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ يرُحاجاء [ارثاداتِ نبويٌ (مواعظ العدديه بص ١٢١)]

آ تھے سوا درایک اور روایت کے مطابق ایک بڑار افراد کا اجماع ہوگیا۔ حایث نے کہا: یں نے جب یہ کیفیت دیکھی آؤ بے چینی کے عالم میں گھر کی طرف دوڑ پڑا اور بیوی ے جاکر کہا:حضورصلی اللہ علیہ و آلبہ وسلم کے ہمراہ ایک بڑا گر وہ ہمارے گھر کی المرف أرماب- يوى كيفاكي: كيانونة أتخفرت على الله عليه وآلبه ولم سي كما ے کہ ہارے گریس کیا ہے؟ کہا: ہاں! میری ہوی مجھے نیادہ عمدتی ، کہنے لی: اب تمهارا مئلة بين حضرت بهتر جانع بين - بس حضورا كرم صلى الله عليه وآلبه وسلم نے لوکوں کو تھم دیا کہ گھر کے باہر بیٹھ جائیں ادرخودامیر المؤمنین ﷺ سمیت گھر میں داخل ہوگئے۔ایک دوسری روایت کےمطابق حضوراکرم صلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم تمام لوکوں کو لے کر گھر ہیں دار دہو گئے جبکہ گھر نسبتاً چھوٹا تھالیکن جونہی ایک گردہ واقل بونا آنخفرت صلى الله عليه وآلبه وملم ديوار كي طرف اشاره كرتے تو ديوار پيچھے ہت جاتی ادر گر کشادہ ہو جاتا۔ یہاں تک کہ گریس تمام لوکوں کے سانے کی النجائش يدا ہوگئے۔اس كے بعد حضرت تورير آكر كھڑے ہوگئے۔لعاب وان مبارك تنوريس والا، ديك كى طرف نكاه كى اور خاتون خاندكوكها كه تنور سے روٹياں نکال نکال کرانہیں دیتی جائے۔اس طرح وہ خاتو ن تنورے روٹیاں نکال نکال کر المبيل دين جاتي تقى - آنخضرت صلى الله عليه وآلبه وسلم اور حضرت امير المؤمنين على ائن الى طالب اللي ان كوكور كرك يال يم والتي جاتے تھے جب يالم ا بعرجانا تو جارے فرماتے کہ اس کے ادبر کوشت کا شوربہ ڈال دے۔اس طرح اں پالے کو دی صحافی سیر ہوکر کھاتے۔ای طرح ددبارہ پالہ بحرتے اور صحابیوں کے ایک اورگروہ کو بلا کر پیالے علی کھلاتے حتی کہ تمام صحابے نے سیر ہوکر کھلاتو حضرت صلى الله عليه وآلبه وسلم نے فرمايا: آؤ جابر ہم کھائيں۔ بيس، علی اور محر نے

### امير المؤمنين على عليه السلام كى صفات

عمودالدین، میزان الانمال، تجرق التوئ ، ابو الانکه، سیف وی الجلال، کلمته الرحمٰن، صالح المؤمنین، بعبوب الدین، ظیل النبوق، مقلب الاحوال، سیدالوصیین، حبیب الله مفوق الله، ولی الله، حجت الله، وجهدالله، امام الهدی، عکم التی، الوصی البر، التی التی الوقی، المالحتی، المالحتین، عموالدین، سیدالوصیین، این رب العالمین، دیان بهم الدین، خیرالمونین، سیدالصدیقین، باب الحکمة، وازن وی مکلمة الرحمان، میزان الانمال، مقلب الاحوال، سیف وی الجلال، ساقی السلسیل، صالح المونین، وارث علم النبیین، حاکم بیم الدین، تیجرق التوی، سامح السر (دلون کی آوازین سننه والا) بصراط الواضح، شیم الملائح (چکتا به واستاره)، متمام از واج سے حضر مت الهیم المؤمنین علیه السلام کی کل اولا و تمام از واج سے حضر مت الهیم المؤمنین علیه السلام کی کل اولا و

<u>ځ</u>:

(۱) حن (۲) حسين (۳) محمد بن الحمقيه

(۵) عمال (۲) جعفر

عثان (۸) عبدالله (۹) محمدالاصغر

(۱۰) عبيدالله (۱۱) يجي (۱۲) عون

(۱۳) محن (جوشكم مادر على شهيد كردية كة)

پٹیاں:

(۱) نیب کبری (۲) ام کلوم (۳) رقیه

(٣) رمله (۵) نفيه (۲) نينب الغرئ

(٤) ام باني (٨) ام الكرام (٩) بمائة

ومريمعصوم

حضر**ت ام**یر المؤمنین علی علیه السلام کی سوانح حیات کا **جد**ول

نام : على

كنيت : الواكس ت

والدَّرامي : ابوطالبّ

دالدهٔ ماجده : قاطمة

تاريخ ولادت : ١٣ رجب المرجب، ١٣ عام الفيل

مقام ولادت : خانة كعبر

مقام شهادت : مجد كوفه كالحراب

تاريخ شهادت : الارمضان الميارك

عمر : ۲۳ سال

اماست : جوسال

اولاد : ١١٤

ازواج : فاطمه الزبراسلام الله عليها المامه اساء ليلي ام البنيس

قائل : عبدالرطن المنهم لعنة الله عليد بذريعه معاوية المن عليان

المادت كاسب : عدل وانساف-

مقام فن : نجف الاثرف

﴿ لا إِنْهُ مَلَانَ كَالُحَياء وَالْصَبَّر ﴾ حياد عبر جيرا ايمان كونى نيس - (نج البلاغ ـــ اقتباس)

# ﴿عَلِيُّ حُبُّهُ جَنَّهُ ﴾ المؤمنين على ابّن الى طالب عليه السلام كا ايك اعجاز

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دن امیر المؤمنین النیج مجد کوفہ میں تمیر پر بیٹے خطبہ دے رہے تھے کہ تمیر کے نز دیک ایک بڑا الردھا نمودار ہوا۔ بیا الردھا منر پر چڑھ کے ایک بڑا الردھا نمودار ہوا۔ بیا الردھا منر پر چڑھ کے ایک بڑا الردھا نے المی کوشش کی گوشش کی آپ نے اشارے ہے آبیل منع کیا۔ آپ اپناسر اس کے قریب لے گئے۔ اس نے ایک آ داز نکالی اور پیچے ہے گیا۔ آپ اپناسر اس کے قریب لے گئے۔ اس نے ایک آ داز نکالی اور پیچے ہے گیا۔ جمع ساکت و تیر ان تھا۔ امیر المؤمنین النے بھی نے ایک آ داز نکالی اور پیچے ہے گیا۔ تردہ الردھا ہمدتن کوش رہا۔ پھر پنچا ترتے بی نظر دل سے ایجال ہو کوئر کت دی ادر دوا الردھا ہمدتن کوش رہا۔ پھر پنچا ترتے بی نظر دل سے اوجھل ہوگیا۔ ایسا جمعے کھیا زیمن نے اسے نگل لیا ہو۔

امیر المؤمنین الظیری دوبارہ اپنے خطبے عمی مشغول ہو گئے اور جب خطبے سے فارغ ہوئے اور جب خطبے سے فارغ ہوئے آؤ لوکول نے اس ا ژوھا کے متعلق استفسار کیا۔ فرملیا: جس حکام عمل سے ایک حاکم تھا۔ کی مسئلے کے بارے عمل شک وجبے عمل پڑ گیا تھا۔ جھے ہے آ کر سیجھنے کے بعد دعا دیتا ہوا چلا گیا۔

ال كے علاوہ آپ كے بے شار مجزات بيں۔

- (۱۰) المنة (۱۱) امسلم (۱۲) ميمونه
  - (۱۳) خدیجه (۱۳) فاطمه

حضرت امير عليه السلام كے القاب

الامام الزكى، سيد السادات، صاحب الغزدات، صراط الله المتنقيم، النباء التظيم، النباء التظيم، النباء التظيم، النباء التلف الحر اب، امير الجيوش، قد دة الصادفين، جمة الايرار، ساقى ادلياء من حوض النبى المخار، اسدالله، مظهر العجائب قاردت اعظم، صديق اكبر، في الانخياء، ظيفه بالفل، ولى خدا، وهي رسول الين الله اليرالمونين، امام المتقين، قائل مرحب و النزوعم وعبد دوده قاتح خير

امير المؤمنين عليه السلام سے منسوب در احادیث

- ا ﴿ لَا مَالُ اعْود مِنَ الْعَقُل ﴾ عمل عان وه آمن والامال نبيل -
  - ١- ﴿ لا مِيرُاتُ كَالْاكْبِ ﴾ ادب جيس كونى درا ثت بس
- ٣- ﴿ لا وَحُلَةَ او حُشُ مِنَ الْعُجْبِ ﴾ فودفواى عن زياده فوفاك تنهائى كوئى
   نبس۔
  - ٣- ﴿ لا عَقُلُ كَالْتَكْبِيرِ ﴾ عاقبت الديثي عزياد وتظمدى كوئى بيس-
    - ۵ ﴿ لَا كُرُمُ كُالْتَقُوى ﴾ تقوى الله على الله وكريد الى كونى نيس -
  - ٧- ﴿ الْقُرِيْنَ كُحُسُنَ المُخُلِقِ ﴾ صن اظلات عبر كوئى بم نشن أبس -
    - ٤- ﴿ لا قَائِدُ كَالْتُوفِينَ ﴾ تومين جيرا كوئى ربرنيل-
    - ٨- ﴿ لا رِبُحُ كَالنُّواب ﴾ خدائى بإداش \_ بهتر كوئى نف نبيل \_
- 9- ﴿ لَا زُهُدَ كَالرَّهُ مَدِ فِي الْحَرامِ ﴾ آم عاهناب عبر كوئى زم

## دبہ خلقت ہے زہراً عارفوں کی لیلتہ القدر ہے زہراً حضرت زہراسلام اللہ علیہا کے القاب

يتول،مرضيه،سيدة ،كدنة ، طاهره،مباركه، داضيه،مرضيه، معصومه،عذراء، بضعة النبوة ، خير النساء، ام ايبها ،الحصان،مريم الكبرى، الصديقة الكبرى ادرآسان مر

نوریه به اویه حانیه حضرت فاطمه علیماالسلام ہے منسوب د*ی مختصرا* حاویث

ا- حضرت فاطمه عليهاالسلام كے بسنديده كام:-

﴿ قَالَتَ عَلَيْهَا السلام: حَبِّبَ إِلَى عِنُ دُنَّكَاكُمُ ثَلاثُ : تَلاُوهُ كِتلْبِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّلْ اللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللِمُ اللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللِمُ الللللِمُ الللِمُواللَّلْمُ اللللِمُ الللللِمُ اللللِمُ الللِمُ الللِمُ الللِمُ ال

۲- دین کی تقویت کاراسته:

﴿ قَالَتَ فَاطَمَهُ سَلَامُ اللهُ عَلَيْهَا: وَ الْحَجَ تَشْيِيلًا لِلَّذِيْنِ ﴾ خداد مَد تَعَالَى نَے جُ كُودين كَيْتُومِت كاؤربية قرارديا۔ ( نَجَ الْحَيَاةَ بِصُهُ ١٠١)

٣۔ زکات کے فوائد:۔

﴿ قَالَتَ فَاطَمَهُ سَلَامُ اللّهُ عَلَيْهَا: وَ الزَّكُواةِ تَزُكِيكَةً لِلنَّفُسِ وَ نَعَاءً فِسَى الرِّزُقِ ﴾ ذكات كودوزى عمل اضائے اورنزكية تعس كا وَ راہِ قَر ارديا۔ ( نِجَ الحياة ، ص ١٠٢)

٣- فاطمه ملام الله عليها كى خوشى ومرت: -

تبسری معصومه فاطمه زبراء سلام الله علیها

﴿ المَا : قاطمة

لقب : زهراء

كثيت : ام الائر، ام الائر، ام العلوم مام السبطين مام الحسين

والدماجد : محمرً

والده ماجده : خديج

شوہر : علی

تاريخ ولادت : على الثاني (٨ سال قبل از جرت)

مقام ولادت : مكه معظمه

تاريخ شهادت : سهمادي الثاني البييه

مقام شهادت : مدينه

عر : ۱۸سال اماه ۱۰ اروز

شوېردارى : ٩ سال،٢ ماه تين دن

اولا د : تمن بينے: (امام حسن، امام حسین محسن (جویطن عمی شهید

كرديي كئ )-دو بنيال: نينب،ام كلثوم-

صفات زهرا سلام الشهطيها

العديقة، الشهيرة، المظلومة، الزكيه، المحدثة، التقية ، التقية ، الغاصلة ،

المرضية ، داخيه، الحودا عالانسية ، مباركه، طابره ، مطابره -

خداً \_ (نج الحياة ، ص٢٣٧)

9- علم كے خلاف حضرت كا جہاد:

﴿ فَالْتَ سَلَامَ اللّهُ عَلَيْهَا: لأ تُصلِّى عَلَّى أُمَةً نَقَضَتُ عَهُدُ اللّهِ وَ عَهُدَ اللّهِ وَ عَهُدَ الْجِي رَسُولَ اللّهُ عليه و سلّم في احير العؤمنين عَهْدَ ابِي رَسُولَ اللّهُ عليه و سلّم في احير العؤمنين عليه السلام ﴾ وه امت جس نے خدا ورسول کے علی کی ولایت اور دہری کے متعلق عہدویا ن کو و اورنظر انداز کیا اے اس بات کا حق نہیں کہ میری نماز جنازہ پڑھے۔ (نج الحیاۃ بس ۲۹۱)

ا- قلعة اما مت دفلعة اطاعت ازآ تم عليم السلام : -

﴿ قَالَت فَاطَمه سلام الله عليها: و إما المَنا المَانَا لِلْفُرُقَةِ وَ طَاعَتنا فَي الله عليها: و إما المَنا المَنا لِلْفُرُقَةِ وَ طَاعَتنا فِي الله عليها: و إما المت كوتغرق كى داه ش ركادث المناكرة في خداد ترتعالى في المارى بيردى كوريع (لوكول كو) فظام ديا - ( في الحياة به ١٠١) حضرت زبرا سلام الله عليها كاليك اعجاز

ریاطین الشرید علی روایت بکدایک وفد عرب کی معتبر خواخین رسول اکرم صلی الله علیه و آلبه وسلم کی خدمت علی حاضر ہو کی اور آنخضرت صلی الله علیه و آلبه وسلم کی خدمت علی حاضر ہو کی اور آنخضرت صلی الله علیه و آلبه وسلم سے ورخواست کی کہ دوائی بنی فاطمہ الزبرا سلام الله علیه و آلبه وسلم نے تاکہ دوہ ہماری شادی کی تقریب علی شریک ہو سکیں ۔ حضور صلی الله علیه و آلبه وسلم نے بنی سے اس بارے علی مشورہ کیا تو بنی نے عرض کی: اے میرے والدمحترم! بیہ خواخمین مجھے اس لیے وقوت و بنا چا ہمیں بین تاکہ اس طرح وہ میرا خداتی اڑا کی خواخمین مجھے اس کے وقوت و بنا چا ہمیں بین تاکہ اس طرح وہ میرا خداتی اڑا کی کوئکہ وہ خوداس تقریب علی رنگ ہمے گئے لباس زیب تن کئے ہوں گی اور مختلف اشام کے زیورات بہنے ہوں گی اور مختلف اقسام کے زیورات بہنے ہوں گی کی میرے پاس ایک چا دراور بُرا فی قمیض کے سوا

وف الت فاطمة سلام الله عليها: فَأَخَرُونِي انِّي اوَّلُ الْهَلِهِ لُحُوقًا بِهِ فَصَدِحكُ مُنَ ﴾ (والدكرامي نے جھے اطلاع دى) جان لوكةم وه بهل شخصيت ہو جو جھے سے جا ملوگ لہذا اپنی شہادت كى خبر بن كر على خوش ہوگئ اور مسكرائى ۔ (نج الحياة بص١٠١)

۵۔ سای خاموثی:۔

و و الست ف اطعه مسلام السله عليها: و الله لا أكلِمُكَ بِكَلِمَةِ با حَيْسَتُ ﴾ (ابو يمرے فاطب بوكر فر مالا ) الله كي تم جب تك زنده ربول كى تم ے كوئى كلام نيس كرول كى \_ ( تي الحياة بص ١٠٢)

٧۔ شرک ہے جہاد کرنے کاطریقہ:۔

وفي السنة فاطعه مسلام الله عليها: فَجَعَلَ اللهُ الْوِيْمَانَ تَطَهِيْرًا لَكُمُ مِن الشِّركِ ﴾ خداوند تعالى في ايمان كوداجب قرار ديا اوراس كوريع تهار بداوس مشرك كوزنگ كود حوز الا - ( في الحياة ، ص١٠٢)

عضرت فاطمه سلام الله عليها كى دات كى فعاليت: \_

﴿ الله عليها: لَيُلَتِي جَمِيعًا الْدِيرُ الرَّحٰي ﴾ (يارسول الله عليها: لَيُلَتِي جَمِيعًا الْدِيرُ الرَّحٰي ﴾ (يارسول الله عليها: ليُلَتِي جَمِيعًا الْدِيرُ الرَّحٰي الرَّحْي الله عليها: ميرے دونوں ہاتھ چکی ہیں ہیں کرزخی ہوگئے ہیں)۔ رات کو ہم صح تک گذم بینے ہم مشخول ری ہوں۔ (نج الحیاة بر ۱۰۲)

۸۔ حضرت زہرا ملام اللہ علیما کا گریہ کس لیے تھا؟
حضرت زہرا ملام اللہ علیها: اَبْکِی اَفِوا اَفِكَ یا رَسُولَ اللّٰہ ﴾ (بابا!
آپ کے بعد میرے ساتھ جوسلوک روا رکھا گیا عمل اس جہے گریہ ہیں کر
ربی ہوں) بلکے میرے گریہ کی جہ آپ سے جدائی اور فراق ہے اے رسول

جو تظمعصوم

امام حسن مجتبیٰ علیه السلام آپ کی مختصر سوائے حیات

نام : حسن عليه السلام

لقب : مجتملي

كنيت : الومحم

باپ : على عليه السلام

مان : فاطمه سلام الله عليها

ولادت : ۵ارمضان المبارك سريع

امامت : •اسال

مر : سيم سال

شهادت : ۲۸صفر۵۰ م

قاتله : جعده (آپ کی بوی) بزردید معاویدین ابوسفیان

رفن : جنت البقيع مرفن : جنت البقيع

اولاد : ٨ ينيال-

القاب : الوفي، الطيب، الرشيد، التابع لمرضات الله، السبط،

المبارك، الدكيل ذات الله عزوجل، ريحانة الرسول،

العی،الجتیٰ۔ العی،الجتیٰ۔ سرنبر چھیں۔

ال دوران جرائل الله مازل ہوئے۔آپ نے آنخفرت صلی اللہ علیہ دآلہ دیلم کی خدمت بیل سلام عرض کیا اور بعد از سلام کل تقالی کا پیغام دیا کہ فاطمہ کے پاس جو لباس ہے ای بیل شادی کی تقریب بیل تشریف لے جائیں کیونکہ اس کام بیل حکمت ہے۔

جب حضرت فاطمه زبرا سلام الله عليهانے والد كرائ سے يدييفام سناتو ا کی برانے لیاس کے ساتھ تقریب کی طرف ردانہ ہوگئیں۔ ابھی وہ چند قدم ہی آ کے بڑھی تھیں کہ جرائیل این ایک لا کھ جنتی حوروں کے ساتھ حضرت کی خدمت من آئے اور حضرت فاطمہ علیماالسلام کی خدمت میں جنتی لیاں بیش کیا۔آپ خدا كاشكر بجالائيں -ادر جب تقريب ميں تشريف لے كئيں تو عرب كى عورتن اس الباس فاخره كود كيه كر دنگ ره كئيں۔تمام مورش متحير ومحور ہوكر آپ كے قدموں برگر ی اس طرح دلین ننها روگئی۔ دلین نے جب بیشان دیکھی تواہیے مقام ہے نیچے ﷺ گریڑی۔عورتیں پینجبراسلام صلی اللہ علیہ وآلبہ وسلم کی بیٹی سے لیٹ کر زار وقطار رونے لگیں اور کہتی تھی ہاری شاوی کی تقریب عزاداری میں بدل تی ہے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پیغمبراسلام سلی اللہ علیہ دآلبہ دسلم کی بیٹی کا دامن تھام لیا۔آپ نے دورکھت نماز بڑھی اور حق تعالی کی بارگاہ میں دعا کی۔اہمی بیددعا حتم نہیں ہوئی کدنین این جکدے آئی اور آ کرآئ کے باؤں برگریزی اس نے اسلام کی جائی اور آٹ کے والدگرامی کی رسالت کا اقر ارکیااور کفروبت پرٹی سے بیزاری کا کھیار کیا۔ اں دن ڈہن کے گھر بیں موجود سات سوافرا دنے اسلام قبول کیا اور پیر

200

خبرتمام شريمي جنگل بيس آگ كى طرح تجيل كئي \_ (رياحين الشريعه، ١٥٩ مي ١١٩)

الحجى بات كرے اور مفيد واقع بو۔ (بحار، ٢٤/١١)

- ۔ ﴿ فَصَلُ الْعِلْمِ أَحَبُّ إِلَّى مِن فَصَٰلِ الْعِلْاَقِ ﴾ علم دين كى فضيلت عبادت ے زيادہ ہے۔ (بحاد، ١٨/٢٥)
- ا۔ ﴿ الْعِبَادَةُ مَسْتُعَةُ أَجُوزَاءٍ ۔ اَفْضَلُهَا طَلَبُ الْحَلَالِ ﴾ عبادت کے سات اجزاء
   جن ان عمل سب ہے بہتر طلب طال ہے۔ (تحف العقول، ج اجم ۲۷)
   حضرت امام حسن مجتمیٰ علیہ السلام کا ایک مجمز ہ

قطب راوندیؒ نے کتاب "فرانیؒ" میں لکھا ہے کہ ایک دن صرت امام حسن مجتمیٰ فظیدہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اس مجمع میں ہنو امریکا ایک نوجوان بیٹا تھا۔ جس نے صفرت کی ہےا دلی شرع کر دی۔ صفرت اور صفرت کے والدگرای صفرت امیر المؤمنین علی ائن ابی طالب الظیماؤ کوئرا بھلا کہنا شروع کر دیا۔

حضرت امام حسن مجتبی الظیہ نے اسے بد دعا دی اور خداوند تعالی سے ورخواست کی کہاس کی جنس تبدیل کردی جائے تا کہ وہ عبرت حاصل کرے۔

ال دوران جب ال الهوى نوجوان نے اپنے تین دیکھا تو کھل طور پر تبدیل ہو چکا تھا۔ یہاں تک کہ ال کی داڑھی اور مو ٹچھوں کے بال گر چکے تھے۔ پھرامام حن مجتنی ہے گئے ال شخص سے مخاطب ہو کر فر ملا: اس کورت! تو مردول کی مخفل ہیں کیے آگئے۔ امام ہی جب اٹھ کر محفل سے رخصت ہونے گئے تو ہے بات تمام لوگوں ہیں پھیل چکی تھی۔ اس نوجوان کی ہوی آ ہ و زاری کرتی ہوئی حضرت کی خدمت ہیں حاضر ہوئی۔ امام ہی کواس کورت کی رفت آمیز حالت پر رتم آگیا۔ آپ نے اس نوجوان کے حق ہیں دعافر مائی اوراس طرح وہ دوبارہ مرد من گیا۔ آپ نے اس نوجوان کے حق ہیں دعافر مائی اوراس طرح وہ دوبارہ مرد البر الوفي، القائم الاثين، العالم بالتأويل، الهادي مقات المبدى، الطاهرالز كي، أتعى التي ، الحق التقيق،صراط الله. الشهيد الصديق، السيد الزكى بنورالله، حبيب الله، صفوة الله، اين الله، صراط الله، ناصر وين الله، سيدالزكي، قائم الامن، بادىمبدى شهيدالعداني، ق الحقق-حضرت امام حسن مجتبى عليه السلام ك دى نوراتى فرمو دات وها تشاور قوم الا هلوا إلى رسيد كا جوتوم موره ك وريعاي کام انجام دی ہے۔اے رشدو کمال نعیب ہوتا ہے۔( بحار، ج ۸۸ ۱۰۵۱) ﴿ الْعَارُ أَهُو زَعِنَ النَّارِ ﴾ عارتول كماجنم كي آگ كي تخي سے آسان ے۔(بحار) ٣- ﴿ إِذَا أَضَرَّتِ النَّوافِلُ مَا بَقُريُضَةِ فَأَرَّفِضُوْ لِمَا ﴾ جب متحبات واجبات كوفقصان كينيا كيل أو البيل رك كردينا جابئ \_ ( بحار ، ١٤١٧)

- ۹۔ ﴿ مَنْ تَدُكَّرُ بَعْدَ السَّفَرِ اِسْتَعَدَّ ﴾ طول سز (آخرت) كاذكركرماال سفر كى تيارى كاموجب بـ - (بحاد، ج الام)
- ۵۔ ﴿ وَالْنَهُ عُوْا بِالْمِواعِظِ ﴾ وعظ ونسحت ے فائد دا ٹھاؤ۔ (بحارہ ج ۱۹۱/۵۸) ۲۔ ﴿ حُسُنُ الْـ نُحُلُقِ يُثَبَّتُ الْـ مَوكة ﴾ ایتھے اخلاق سے دوی مضبوط ہوتی ہے۔ (بحار)
- ۵۱ ه الا ماتة تَحلِبُ الرِّزْق ﴾ امانت دارى روزى ش اضافى كاموجب فق عدد (نحار، ق ۵۷ / ۱۵۱)
- ٨ ﴿ وَجِهِ مَا الله عَبُلا قَالَ خَيْرًا فَعَنِهِ خَداوند تعالى ال حُض يررتم كرے جو

النجات، دارث علم الانبياء، قتيل ابن قتيل بجد صالح 
سيد الشهداء، والوصى، سيد الشباب احمل الجنة، الزكى،
السيد، احدى نئى رسول الله، وسبطيد، الطيب، الرضى،
المرضى، القى، الهادى، العدايق، المبدى، امام الهدى،
سبط الرسول -

حضرت امام حسین النین کی در نورانی احادیث

ا - ﴿ قَالَ عليه السلام: السَّلامُ قَبَلَ الْكَلَامِ ﴾ پہلے ملام كرو پجركلام كرو۔
 ( تحادیج ۱۱۲/۷۸ )

- ٣- ﴿ قَالَ عليه السلام: الْبَخِيْلُ مَن بِحُلَ بِالسِّلامِ ﴾ يَثْل وه ب جوالام
   ٢- ﴿ قَالَ عليه السلام: الْبَخِيْلُ مَن بِحُلَ بِالسِّلامِ ﴾ يَثْل وه ب جوالام
   ١١٢/٤٨)
- ٣- ﴿ قَالَ عَلَيهِ السَّلَامِ: يَابُنَى إِيَّاكَ وَظُلِّمِ مَنُ لَا يَجِدُ عَلَيْكَ نَاصِرًا إِلَّا اللهِ عَزَّوَجَلَّ ﴾ بيُ اس رِظَم كرنے سے ڈروجس كاخدا كے سواكوئى نهو۔
- ۵۔ وفقال علیه السلام: نافِسُوا فِی الْمَکَارِم ﴾ مکارم کے اسباب ش رغبت پیدا کرد۔ (بحار، ج ۱۲۱/۷۸)
- ٧- ﴿ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامِ: وَ مَسَادٍ عُورُ فِي الْمَغَاتِم ﴾ الشَّحَكَامول عُما ايك

پانچوین معموم حضرت امام حسین علیه السلام کی مختصر سوائح حیات

ام : حسين عليه السلام

كنيت : ابوعبدالله

لقب : سيدالشهداء

والد : على عليه السلام

والده : فاطمه ملام الله عليها

تاريخ ولادت : تمن شعبان المسيه

مقام ولادت : مدينة منوره

عر : ۱۵۸

امات : ااسال

شهادت : محرم الحرام الاجه

مقام شهادت : كربلام على

فأل : شمر لمعون (بحكم يزيد بن معاويه بن ابوسفيان )

سبب شهادت : ضربت بشمشير

اولاد : جاريثي، دوينيال-

مفات: ثارالله، قتيل الله، وتر الموتور، خلصة الله، السيد القائد،

الصديق الشبيد،، العالم، الزاهد، العابد، المجابد، جحت

الله، دارث انبياءً ، غريب الغرباء، ثارالله، سفيئة

دوم برسبقت كرو-

- حوقال عليه السلام: إنَّ انجُودَ النَّاس مَنُ اعْطَى مَنُ لَا يَوجَوهُ ﴾ لوكوں ميں سب سے زيادہ تخي وہ ہے جواسے عطا كرے جس سے ازالے كى اميدنديو\_(بحار، ج٧٤/٠١٩)
- ٨۔ ﴿ قَالَ عليه السلام: إِنَّ اَعْفَى النَّاسِ مَنُ عَفَى عَنُ قُلُوكَ ۗ ﴾ سب \_ے زیادہ معاف کرنے والا تخص وہ ہے جو طاقت کے باوجود معاف کرے۔ (Pao/472015)
- ﴿ وَالْ عليه السلام: وَاعْلَمُوا انَّ حَوَائِجَ النَّاسِ اِلْكُكُم من بغَم اللَّهِ عَلَيْكُمُ فَلا تُمُلُوا فنحور نقعه جان لوكه الراوك حاجات كم سليلي عن تمہاری طرف رجوع کرتے ہیں تو اسے غیمت مجھو۔اگر ان سے روگر دانی کی تو پیمتیں مصیبت میں تبدیل ہوجائیں گی۔(بحار،ج ۱۲۷۸)
- ١٠ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيهِ السَّلامِ: مَنُ احْبَكَ نَهَاكُ وَمَن ابُّغُضَكُ انْفُ واك محتمادا دوست ده بحتمين (يرائيون) يدركاورتمادا د ثمن وہ ہے جو تہمیں (برائیوں) کی طرف مائل کرے۔ (بحار الانوار ، ج ۵۱/ ال ۱۱۷)

حضرت سيدالشهداءعليه السلام كالمعجزه آب نے خدا کے علم سےمردہ زندہ کیا

ابوخالد کا لمی نے کی ام الطّویل سے روایت کی ہے۔ کہتا ہے کہ ہم امام حسین ﷺ کے باس بیٹھے تھے کہا یک نوجوان حفرت کے باس آیا اور رونے لگا۔ حضرت نے اس کے رونے کا سبب دریافت کیا۔نوجوان نے عرض کی: میری والدہ

ا ابھی ابھی فوت ہوئی ہے۔اس کے باس مال ودولت بھی تھی لیکن نہ تو یہ معلوم ہے کہ وہ کہاں ڈن ہاور نہ بی اس کے ہارے بیں اس نے کوئی دمیت کی ہے۔اب أت كى خدمت عن آيا بول تاكرة يمرى مشكل طل رائي - صرت فرايا: آ واس میت کے باس چلیں ۔ راوی کہتا ہے: حضرت اس کے ساتھ اس مورت کے کھر گئے۔حضرت نے خداوند تعالی ہے دعا فرمائی کہ اسے زندہ کرے تا کہ وہ ومیت کر سکے۔وہ مورت خدا کے حکم سے زندہ ہوگئی اورا ٹھ بیٹھی۔وہ کلمہ شہادت یڑھتے ہوئے حضرت کی طرف متوجہ ہوئی ادر عرض کرنے لگی بفر مائیں اے میرے مولا! حضرت گریس داخل ہوئے ادراس کے قریب تشریف فرما ہو کر فرمانے لگے: خدا تھے پر رحمت کرے دمیت کر بچورت: اے فر زند رسول میرے یاس مال دنیا تھا جے میں نے فلال جگہ چھیایا ہوا ہے۔اس کا ایک حصدآت رکھ سی اور دو صے میرے بیٹے کوعطافر ما دیں ۔اگر وہ آپ کے دوستوں سے ہوا ہے ہیمال عطا کر دیں اور اگر مخالفوں سے ہو اسے ہرگز نہ دیں کیونکہ آپ کے مخالفوں کوہرگز حق نہیں کہ وہ مؤمنین کے مال میں تصرف کریں ۔اس کے بعد وہ دوبارہ فوت ہوگئی اور اس کی دمیت کے مطابق امام ﷺ نے اس مورت کی نماز جنازہ پڑھی۔ امام حسين الكين كى دعائ عرفد كے چند جملے

خدادندتعالي كي حمر وثناا ورخدا وندحتعال كي فتول كاذكر: يامُّولاي

- ﴿ أَنَّتَ الَّذِي أَنْعَمُتَ
- انَّتَ الَّانِيُ مَنْنَتَ
- أَنَّتَ الَّذِي اَحُسَنُتَ ﴿ الَّهِ الَّذِي اَجُمَلُتَ
- انُتَ الَّانِيُ اکْمَلُتَ
- أنُّتَ الَّإِنِّي وَكُفَّتَ \*
- انُّتَ الَّذِي رَزَّقُتَ

```
🖈 تونے بھے کمال عطافر مایا
                             🖈 تونے جھے فضیلت عطافر مائی
                              🖈 تونے جھے رزق عطا فر ملا
                              🖈 تونے جھے تو نیش عطافر مائی
                                 🖈 تونے جھے فئی کر دیا
                             🖈 تونے جھے قناعت عطافر مائی
                             🖈 تونے مرى يرده يو تى فر مائى
امام عالى مقام عليدالسلام في روزع فدخدا وند تبارك وتعالى كحضوراني
                                  عاجزي كااظهاران طرح فرملا:
                              🖈 میں ہوں جس نے برائی کی
                               🖈 میں ہوں جس نے خطا کی
                            🖈 میں ہوں جس نے عظامت برتی
                               🖈 پيل ٻول جو چوک گيا
                          🖈 میں بول جس نے خود پر اعماد کیا
                        🖈 میں ہوں جو دانستہ گنا دکامر تکب ہوا
                              🖈 میں ہوں جس نے وعدہ کیا
                          🖈 میں ہوں جس نے دعدہ خلاقی کی
                             🧘 🖈 مل بول جس نے عبد تو ژا
                  🖈 میں ہوں جو (تیری نعتوں کا) اقر ارکرنا ہوں
                یں ہوں جو (تیری نعتوں کا)اعتراف کرنا ہوں
```

| <u> </u>                          | ஸ்ஸ்க                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| انُّتَ الَّذِي اعْطَلِيْتَ        | ₩.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| انُّتَ الَّذِي ٱلَّذِي الْمُثَاثِ | <b>⊕</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| کے سامنے اظہار بندگی              | خدار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| یا م <i>و</i> لا <i>ی</i>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| انا الذي امسات 🏽 🏶                | ₩.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| انا الذي جهلت 🏶                   | ₩.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| انا الذی سهوت 🏽                   | ₩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| اتا الذي لعتملت 🏶                 | ₩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| انا الذي اخلفت 🏶                  | ₩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| انا الذي اقررت 🏽 🏶                | <b>⊕</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| البحان من ١٤٧٧)                   | (مفارح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -                                 | ترجمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| بهداء حضرت امام حسين عليدالسلام   | سيداك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ڑے ہوکراہنے فرزندوں اورشیعو       | ين كم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ر مائی،ای کے چھر جملے:            | جارئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ريمولا!                           | اسے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| تونے جھرپراحمان فرملا،            | ☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| تونے جھے ختوں ہے نوازا            | ☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| تونے میرے ساتھ نیک فرمائی         | ☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| تونے جھے حسن عطافر ملا            | ☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                   | انّتُ الَّذِي اَفْتَيُتَ  انا الذي است الخيار بندگي انا الذي اسات الله انا الذي سهوت النا الذي الحقيلة النا الذي الحرب النا الذي الحرب النا الذي الحرب الما النا الذي الحرب الما النا الذي الحرب الما النا الذي الما الما النا الذي الما الما النا النا الله الما الما النا الله الما الما الما النا الله الما الما الله الما الله الله الل |

صرت علی این ابی طالب، واوا شخ البطی جناب ابوطالب اور بروا وا سیدالقر لیش عبدالمطلب بن باهم بن عبدمناف ، بیسلسله صرت اساعیل بن صرت ایرائیم تک جا مات به مات به مالیه صرت اساعیل بن صرت ایرائیم تک جا مات به حضرت عبال علمداری مادرگرای کانام نای فاطمة به لیمن شهرت ام البنین (آپ کوالله تعالی نے چار فرزند عطافر مائے جو کربلائے معلی میں روز عاشور نفرت امام حمین میں شہید ہوئے ) سے ہوئی ۔ صرت عبال کی ماور گرامی کا فائدان بھی اپنے اپنے زمانہ کے شجاع و بہادر مشہور تھے۔ آپ کی ماور گرامی کا فائدان بھی اپنے اپنے زمانہ کے شجاع و بہادر مشہور تھے۔ آپ کی ماور گرامی کا فائدان کی سیادت و شجاعت کے سامنے اس وقت کے باد شاہوں کی گردئیں جھی ہوئی تھیں ، عربوں میں ام البنین کے آبا واجداد سے زیادہ شجاع کوئی گرانہ نہ تھا۔

فضائل: صرت ابوالفضل العبائل کے فضائل و مناقب کا شار ممکن بی نہیں، عبائل ام ہاں کوہر بے مثل کا جس نے خانہ علم وعمل عیل درس جہا دوتقوئی اور مراحل معردت وایمان طے کئے تھے، عبائل نام ہاں دُر بنایاب کا جو امرار النجی کے مرکز وصدر اور حقیقت کا مُنات سے باخبر علی کی آغوش عیل پر دالن پڑھا ہو، ہیدوہ گھرب جس نے افلاک پر برتری، شرف عیل اعلٰی وارفع، جس عمل فرشتے حالت خشوع و خصوع عمل مزول ، ہے ہماروں کی بناہ گاہ، آرزد مندول کی امید یں وابستہ ہیں، اس گھر کی عزت و شوکت کا کہنا! علوی تربیت گاہ کی وجہ سے صفرت عبائل امرار الابوت سے باخبر تھے اور انوار ملکوت کا مظہر سنے ہوئے تھے۔ صفرت عبائل امراد و صفرت امیر الموثنیتی اور صفرات حیات، کورائی وصفحتی کروار کی اثر استہ تھا ور درم کی طرف خدا نے بھی آئے کو اینے خاص عطیات سے نوازا۔

حضرت عبال آغوش خجاعت على على بروان چڑھے تھے اور آپ نے وامان

باب الحوائج علمدار همينى حضرت سركار ابوالفضل العباس عليه السلام

نام : عباش

كنيت : ابوالفضل

تاريخ ولاوت : المشعبان لاع

مقام ولادت : مدينة منوره

عر: ۲۳

ثبادت : انحرم الايي

سبب شهادت : عمود المنى اور تكوار كے زخم

لقب : باب الحوائج

والدماجد : على بن الي طالب الطيع

والدؤ ماجده : ام الجين

رفن : کربلا نی نیر عاقمہ کے کنارے

قائل : بيدين رقاد عيم بن فيل

اولاد : بيخ:عبيدالله بضل حسن، قاسم اورايك بيني

القاب وحيتين:

ابوالفضل، باب الحوائج قمرى باشم عبد صالح، سقائے حرم كربلا،

رپ وفا

شجرہ حسب و نسب: حضرت عبال علمدار حمیتی کے دالد ماجد امیرالمونین

ماما

اصل بنیا فرار بائیں گے۔

امام زین العابدین کی نظر میں انٹر ام عبائل: امام زین العابدین کے سامے جب آپ کا مام نے جب آپ کے سامنے جب آپ کا مام میں کھڑے ہوجاتے۔ آپ بے بناہ علم کے ماک تھے، آئے معمونیت سے بھی بہت زیادہ روایات آپ کی شان مبارک میں بیان ہوئی ہیں۔ بیان ہوئی ہیں۔

مججزات: جناب ابوالفضل العبال علمدار کے مجزات کو بھی قلمبند کرنا ما ممکنات عمل ہے ہے۔ حضرت عباق کے مججزات کا خاتمہ نہیں ہے بلکہ زمانہ بدلتارہے گا اور تعلیس آتی رہیں گی حضرت عباق کے فیوض ویر کات کا سلسلہ یوں بی جاری رہے گا۔

دن رات کا مشاہرہ کواہ ہے کہ بوڑھے، جوان، پنے بورت اور مرد بھی السنتاء چوہیں گھنٹوں اس عظیم اسم مبارک کوا پی نبانوں پر جاری کرتے ہیں اور اس کی پر کتوں ہے بہرہ مند ہوتے رہتے ہیں۔جدھرینئے کوئی مناجات اور دعاؤں اس کی پر کتوں ہے بہرہ مند ہوتے رہتے ہیں۔جدھرینئے کوئی مناجات اور دعاؤں علی اس مام کا داسطہ دے رہا ہے، کوئی در دوغم اور معیبت عمل فریا دری کے لئے اس کا درد کر رہا ہے، کوئی آ بہی محالمات عمل قسم اور عبدویتان کومضبوط و متحکم بنانے کے کئے آپ کا حوالہ دے رہا ہے، کوئی و شمن اور تریفوں کے شرے تحفوظ رہنے کے لئے اس کی دہائیاں دے رہا ہے، کوئی وشمن انسانی اوصاف و کمالات کی منزل معرائ کے اس کی دہائیاں دے رہا ہے، کہیں انسانی اوصاف و کمالات کی منزل معرائ کے باب عمداس مام کی محمرار کا سلسلہ جاری ہے، کہیں تقم ، تھیدہ و شر عمی فضائل و مصاف کر بلا کو بیان کر رہا ہے، بارباراس مام کی تلادے کا سبب بن رہی ہو گئیں معمائب کر بلا کو بیان کر دہا ہے، بارباراس مام کی تلادے کا سبب بن رہی ہو گئیں ماتھ درشای کی دنیا عمل میں درج ہے جوالے ہاں کا چیم تذکرہ ہے۔ غرضیکہ برشب میں کی دنیا عمل میں درج سے حوالے ساس کا چیم تذکرہ ہے۔ غرضیکہ برشب وروز، ہریزم عمل کی دئی عنوان سے اس مبارک مام کی مالا چی جارئی ہے دوروز، ہریزم عمل کی دئی عنوان سے اس مبارک میں کی مالا چی جارئی ہے دوروز، ہریزم عمل کی دئی عنوان سے اس مبارک مام کی مالا چی جارئی ہے دوروز، ہریزم عمل کی دئی عنوان سے اس مبارک مام کی مالا چی جارئی ہے۔

ابوالائمة کے مصمتی کردارے استفادہ کیا تھالبذا آغوش اور ماحول کے اثر ات نے أنبيل عزت نفس، شهامت وجمرات فمراداني علم اوراخلاق حميده كامظهر بناديا فيريي المائم أقاب المحت كي نورانيت عن يردان بارب تعدابوالفضل العبال فضيلون کامرکز دصدر تھے، درحتیقت امام حمیق کی چکی امامت کا مام عباس ہے۔حضرت عباس علمدارٌ (والعمس والفنجا والقمراؤا تلها) كي جيتي جاكتي تصوير تع -حضرت عبال علمدار کے دین میں ماندعلی حسیق کی زبان تھی اور آت کے قلب میں سیدالشهداء کی روح کارفر مانقی، غرضیکه حضرت عباش امام و ماموم (اطاعت گذار) بيے ايك قدم كافرق ب- امام حميق كى ولاوت باسعادت ٣ شعبان المعظم اور حضرت عباق علمداري ولادت باسعادت الشعبان المعظم كو-اً قمر بنی ہاشم کی توجیہہ: خدادند متعال نے فرزند دلبند علق مرتضی کو شجاعت، غیرت، تادت، عزت نفس، بزرگی، کرم، رحمه لی اورخوش اخلاقی سے مزین فرملا لینی مفات جلال وجمال دونوں کا مرقع تھے۔آت کی پیٹانی سے ایمان کی نورانیت اورسرایے سے علی کی ہیبت نظر آئی تھی، جمال ظاہری ومعنوی کی جہسے آت کوقمر فی ہاشم کہا جانے لگا تھا۔ بلکہ آت کے آباؤ اجداد میں بھی مثلاً جناب عبد مناف کو ماه (جاند) مکه اور جناب عبدالله کوماه حرم کهاجانا تفالیکن حضرت عبال علمدار کے جمال نے ہرصاحب جمال کوپس پشت ڈال دیا ہرخاص و عام آت کے من کا ثناء خوال تھاء آپ اینے من عل فخر پوسٹ تھے۔ روايت على إس عبال ديره زيب و جاذب نظر تع جب آب اي

روایت میں ہے''عبال دیدہ زیب و جاذب نظر تھے جب آپ اپنے خوبصورت راہوار پر سوار ہوتے تو آپ کے بیرز مین پر خط دیے تھے لوگ کہتے قمر نی ہاشم''۔ جب بھی فضیلت وسیادت کا ذکر آئے گا حضرت عبال علمدار اس کی

ا- ترکوں کی حکومت جب حراق برتھی بدواقدای زمانے کا ہے کدان دنوں نمک کی برآ مد بر غیر معمولی فیکس لیا جاتا تھا۔ ایک فریب حرب نمک لے کرکسی دوسرے ملک سے حراق آیا۔ چو گئی کے افسرول اور سیابیوں نے اس فریب حرب کو تک کرنا شروع کردیا۔ای دوران بدروض ابوالفضل العباس تک باتوں باتوں عمل تھی گیا۔

عرب نے تمک کو صفرت عباق کی صافت علی دیدیا اور سیابیوں سے کہا کہ
اس کوانا دکرد کیمو سیابیوں نے تمک اوٹوں سے انا داتو کیا دیکھتے ہیں کہ تھیلوں عمل
دیت بی دیت بحری ہے۔ سیابی بید دیکھ کر شرمندہ ہوئے اور اس خریب عرب کو
چیوڑ دیا اور وہاں سے چلے گئے سیابیوں کے جاتے بی تمک اصلی مثل عمل آگیا۔اس
واقعہ کی شیر عراق عمل کافی شیرت ہوئی اس جگہ پر ابراہ بیم طیل اللہ یا د آتے ہیں جن کے
لئے دیت محرا آنا من گئی تھی۔وہ تی شے اور یہ علمدار حسینی شے۔(کتاب الحید الصالح از
مولانا آقام ہدی کھندی)

المراح الما المراح المراح المعنوى نے اپنى كتاب منیز حیات صفی ۱۹۳۷ پر ایک بھڑو ہ ترکیر کیا ہے کہ الماری ۱۹۲۷ کا واقعہ ہے کہ پچھ لوگ ایک عرب کو حرم صفرت عبائل عمل لائے اور کہا کہ تم اب صفرت عبائل عمل لائے اور کہا کہ تم اب صفرت عبائل کی حتم کھا کر کہو کہ تم نے ایک ویٹا رئیس لیا ہے۔ اس شخص نے ایک ویٹا رئیس لیا۔ ای بی وفت ایک زور وار طمانچ اس کے منہ پر پڑا۔ سارے لوگ جمران روگئے۔ جموئی حتم کھانے کی سزا فوراً ل گئی اور بحالت فراب کے اس شخص کورو ضرمیارک ہے تکال دیا گیا۔

۳- جناب اسدادیب برایونی ایم اے مامہ نگار''نظارہ''لکھنو کے طویل مقالبہ عمل تحریر کیا۔

شمر ارکاٹ هلع کرنا تک دکھن میں ایک ساہوکار رہتا تھا۔اس کا ایک خوبرو

مرزند جوان تفاعم الحرام كاجاند نكلت على يداركا عزادار من جانا تفا تحريول كاردگرد طواف كرنا لوكول نے اس الا كے كے باب سے اس كى شكايت كى باب نے لوكول كے كہنے سے ضعے عمل آكر سخت حبيه كى عزاخانوں عمل ندجايا كرے مگريداركا ندما نا اور برا بر عزاخانوں عمل آكر نيارت اور ماتم دارى كے لئے جانا رہا۔

آخرباپ نے سزا کے طور پراس کا ہاتھ کاٹ دیا اورا یک تک ونار یک کوشوں کا ہمت کا کے دور کے کوشوں کا ہمت کا کہ اور کے کوشوں کا ساتھ کا دور کے انجاز سے اخرا کا کرنا وہاں صغرت عبائل علمدار میں گا ہے اجاز سے اخرا کے کا ہاتھ جب آل تحر کے انعام کے طور پر ایٹ نے اپنے ای اور قید خہائی سے رہائی بھی ولائی بے نانچہ جب اس اڑے کے با پ نے اپنے اس کا کر کے کود کھا تو مح خاندان اور بہت سے دوسر سے افراد کے ساتھ انجان کے آئے اور کے کر بلاک زیارت کو گھر سے نکل کھڑ سے ہوئے۔

۲- تقیم بندے پہلے پیڈھیم آباد بھارے ایک قاتلہ بغرض نیارت جناب
سیدا اشہد انوروانہ ہوا۔ انج بیکاری کی وجہ سے اس تیز رفآارگاڑی سے ایک ورت کی گود
سیدا اشہد انوروانہ ہوا۔ انج بیکاری کی وجہ سے اس تیز رفآارگاڑی سے ایک ورت کی گود
سے کھڑکی کے ذریعہ ایک بچہ ڈب کے بابرگر گیا۔ بیچ کا گرنا تھا کہ سارے ڈب میں ایک
کہرام کی گیا۔ ناامیدی اور مایوی کے عالم عمی جب انٹیشن آبا۔ ڈب سے لوگ قانونی
کاروائی کے لئے انز ہے تو کیا دیکھتے ہیں کرانٹیشن پر ایک شخص اس بچہ کو گود عمل لئے ٹبل
رہا ہے لوگوں نے اس آدی کو تو رہے دیکھا تو وہ ترب آبا اور بچہ کو و سے کرایک سمت کی
طرف چلاگیا۔ (صلواۃ محمدُ وآلی محمدُ کی اس سوائے حیات صفرت عبائ اذآ قامہدی
کھنوی صفری صفرت عبائ اذآ قامہدی

۵- مولانا سید راحت حسین صاحب بھگوری ۱۳۳۰ میں پہلے پہل بغرض نیارت عراق گئے زیارت سیدالشہداء سے مشرف ہونے کے بعد وطن والیسی کا

حال ان کی زبان سے سنے۔

راستہ میں جہاز سمندر کے ایک خوفنا کے طوفان میں پیش گیا۔ ہر جہار کے ماخدا نے تمام کی ہواتھا۔ جہاز کے ماخدا نے تمام کی ہواتھا۔ جہاز کے ماخدا نے تمام کی دریجوں کو بھر کرنے کی تاکید کی ایسا لگتا تھا کہ کی بھی لیحہ جہاز ڈوب کا ایسا لگتا تھا کہ کی بھی لیحہ جہاز ڈوب کی ایسا گلتا تھا کہ کی بھی لیحہ جہاز ڈوب کی خاصارت کوتم لوگ گئے تھان کو جائے گا۔ ماخدا نے کہا کہ اب اللہ اللہ کردجن کی نیارت کوتم لوگ گئے تھان کو پارو۔ میں نے ایسا زیردست طوفان زندگی میں نیس دیکھا۔ یہ طوفانی رات کیسی گرزری کچھے تایا نہیں جاسکتا۔

مولوی صاحب ارشا وفرماتے ہیں کہ کچھ لوگ نوحہ و ماتم یا حمیق مظلوم یا ابوافضل العباس کہ رہے تھے اور کھھ ماتم کرتے کرتے سوگئے۔ اس سفر میں ہارے ہم سفرسر کاریا صرالملت کے برادرزا دہ تھیم سیدسا جد حسین ساجد لکھنوی مجمد میاں اور نواب حشمت علی خان رئیس حیدرآبا و دکن بھی تھے میج کے وقت عرشہ سے نواب حشمت على خان روتے ہوئے فيج آئے اوررات كوسوتے ملى جوانبول نے خواب دیکھا تھا اس کوبیان کرنے گئے بہاں پر پہلے بی سے محدمیاں ملازم خاص سركار ماصر الملت بھى روروكراينا خواب بيان كررے تے دونوں كے خواب كا مضمون ایک بی تھا کہ دفت تحریہ دیکھا کہ حضرت عبال نیز ولئے ہوئے سمندر ہر محورًا دورُات ہوئے تشریف لائے اور جہاز کوائے نیز ہے غرق ہونے سے روك ليا اورفر مايا كهتم لوگ بريثان نه بوغم نه كروجها زاس تلاطم سے في گيا۔ بير خواب س كرتمام زائرين في شكرانه نماز اداكى مجلس حميق اس جهازي منعقد بوكى اور جہازاس بی دن سیح وسالم کراچی کی بندرگاہ ہے لگ گیا۔ہم لوگ جہازے اترے دوسرے دن غلام حسین خالقد نیا حال عن سیٹھ نور محد لال جی ملک التجار کی

مدارت میں ایک جلسہ کا اہتمام کیا گیا۔ اس جلسہ میں جناب ابوالخیل مولوی سید
راحت حمین صاحب نے ایک پُراٹر و پُر درد سنر عراق و کرامات حضرت عباق پر
نیکچر دیا۔ جس نے حاضرین کے دلوں پر ایک قیامت بر پا کردی۔ ( یحوالہ اخبار
نظارہ ابوالفضل العباش نمبر لکھنوم استمبر ۱۹۵۳ جلد ۲۲۷ کالم ۲)

۱- آقامهدی صاحب لکھنوی اپنی مشہور کتاب العیدالصالح مسمی برسوائی مشہور کتاب العیدالصالح مسمی برسوائی صفرت عبال دلاور ش اعظم گڑھ(یوپی) ش ایک واقعة تحریفر ماتے ہیں کہ یہاں ایک درگاہ تھی ۔ اس بی علاقے کے ایک ہند دکری آگھ جاتی ربی پھے عرصہ بعد دومری آگھ یہ یہ بھی بھارت باتی علاقے کے ایک ہند منظم کر کیفیت طاری ہوئی ۔ اس نے لوکوں ہے کہا کہ جھے عبال بابا کی درگاہ یہ لے چلو ۔ لوگ اس کواس درگاہ یہ لے آئے ۔ اس ہندو کی اور یہاں کی خاک اپنی آگھوں پرلگائی نے درگاہ کے دروازے یہ بیٹھ کردافریا دکی اور یہاں کی خاک اپنی آگھوں پرلگائی کے دروازے یہ بیٹھ کردافریا دکی اور یہاں کی خاک اپنی آگھوں پرلگائی کے دروان کے دروازے یہ بیٹھ کردافریا دکی اور یہاں کی خاک اپنی آگھوں پرلگائی کے دروان کے دروازے کے دروان کی دونوں کے دروان کے دروان کے دروان کی دروان کی دروان کے دروان کی دروان کی دروان کے دروان کی در

صرت ابوالفضل العباس عليه السلام عباس كروف ابجه المهاباب الحسين كے مطابق بيں - اور صرت كے القاب على "نے اور صرت كے القاب على" مقا" (بلانے والا) بھى جالبذا جوكوئى معرفت علم، اولا دو - - كا ياسا ہوا ہے ۱۳۳ مرتب يہ جملہ كہنا چاہئے - انتاء اللہ تعالی كاميا ب ہوگا:

﴿ يَا كَا اللهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

<del>ᢗᢋ᠓ᡚᡚᡚᡚᡚᡚᡚᡚᡚᡚᡚᡚᡚᡚᡚᡚᡚᡚᡚ</del>

- ا- ﴿قال عليه السلام: كل عين باكية يوم القيامة الاثلاث عيون\_ عين سهرت في سبيل الله و عين غضت عن محارم الله و عين فاضت من خشية الله ﴾ يوم قيا مت برآ كهدوئ كي مرتفن آ تكسين بين روئیں گی۔(۱) وہ جو خدا کے رائے میں جاگتی رہی۔(۲) وہ جو حرام نظر کرنے سے بی ری \_(۳)وہ جو خوف خدا سے روتی ری \_( بحار ، ج ۱۹۵/۷)
- ٧ ﴿ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مؤمن بين ثلاث خصال: شهادة ان لا اله الاالله وحده لاشريك له وشفاعة رسول الله و سعة رحمة الله ﴾ اگرمؤمن على تين تحصلتيل بول أو وه بلاكت عن جائے كا-(ا) خدا کی دهدانیت کی کوایی۔ (۲) رسول الله صلی الله علیه و آلبه وسلم کی شفاعت ـ (٣) خداوند تعالی کی وسیع رحمت ـ (بحار، ج ١٦٠/٤٨)
- ٣- ﴿ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامِ: خَفَ اللَّهُ تَعَالَى لَقَدْرَتُهُ عَلَيْكُ وَاسْتَحْمَنُهُ لقربه منك كه فدا الكى اين آب يوقدرت كى وجد عددودال کے زدیک ہونے کی بنایراس سے حیا کرو۔ (بحار، جاء ۲۳۷۷)
- ٣ . ﴿ قَالَ عَلَيهِ السَّلَامِ : لِكُلِّ شَيْ فَاكِهَةُ السَّمْعِ الكلامِ الحَسَن ﴾ بر چے کے لیےلذت ہے اور سننے کی لذت اچھا کلام سننے میں ہے۔ ( بحار ، ج (14-/44
- هُ قَالَ عليه السلام: الْكُويُم يَبتَهُجُ بِفُضَلِكَ مِهم إن الرائ الامان احمان كركے فوش بوتاب\_( بحار، ج٨١/١٣٧)
- ٧- ﴿ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامِ: الْكَيْمِ يَقُنَحُو بِمُلْكِكَ ﴾ لِبِت انمان اين مال و دولت يرفخ كرناب ( بحاره ج ۱۳۷۱ م)

امام سجاد عليه السلام كي مختصر موانح حيات تاريخ ولادت : ۵شعبان ٢٠ يه مقام ولادت سببشهادت : جنت القبع كاقبرستان امام سجاد عليه السلام كي صفات الزاحد ، الخاشع ، المجيد ، البركاء ، العدل ، العالم ، وعائم من الدين ، المحد ي ، الهادي ، اركان كن الارش\_ امام سجاد عليه السلام كے القاب

زين العابدين، سيد الساجدين، الايين، الزكى، وْ والشَّفنات، ابْن الخيرتنن، السيد،

زين الصالحين، امام المؤمنين، سيد العابرين \_

امام سجاد عليه السلام كورائي فرمودات عدى احاديث

والی آیا اور کہا: اے فرزند رسول ! ایک خض نے اس طرح کہا اور مجھ پریہ بات نہایت گراں گزری ہے۔ یہ بات من کر عمل اپنی پریشانی بھول گیا ہوں۔اس بات كاستناقها كه حضرت في ملا: خدا وند تعالى في تمهاري تقدير بدل دي إوركنيركو آ واز دی: جو پھوتونے افطار کے لیے جع کر رکھا ہے لے آؤ، کنے دورو ٹی جو کی جو خلک تھیں، لے آئی۔ حضرت نے فرمایا: میہ خنگ روٹیاں لے لو کیونکہ ہمارے گھر میں اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ لیکن حق تعالی ان کی برکت سے تجھے بہت سامال و ودلت عطافر مائے گا۔وہ تخص روٹیاں لے کر بازار چلا گیا۔اب اے مجھ نہیں آ رہی تحمی کدان روٹیوں کا کیا کرے؟ رائے ٹی شیطان اے وسورہ کررہا تھا کہ نہ تو تمہارے بیچے ان روٹیوں کو دانتوں ہے تو ڑ سکتے ہیں اور نہ بی تیرا اور تیرے بال بچوں کا پیٹ ان سے بحر سکتا ہے اور نہ بی ان سے قرض ا دا ہو سکتا ہے۔ ان کو لے کر بازار یس محوم رہا تھا کہ اس کی نظر ایک مجھلی کی دکان پر بڑی۔ وہاں ایک مجھلی بڑی تھی جے کوئی جیس خرید رہاتھا۔اس نے دکاندارکوروٹی دے کرکہا: بدروٹی لے لواور جھے چھلی دے دو۔ دکاندارنے بخوشی قبول کرلی۔ابھی وہ چندقدم چلاتھا کہایک دومری دکان براس نے تحوڑا سائمک جومٹی کے ساتھ مخلوط تھا دیکھا، جے کوئی نہیں خرید رہا تھا۔اس نے اس دکا غدار کو بھی روٹی کی پیکشش کی جواس نے بخوشی قبول كرلى اوراس طرح تحور اسائمك لے كروبال سے چلنا بنا۔جب كمر پنجاتواس ریٹانی میں تھا کہ مچھلی کو باک صاف کرے۔ات میں کسی کے دستک دینے کی آ وازآ ئی۔ جب باہر آیا تو دیکھا کہ وہ دونوں دکاندارروٹیاں والی لے آئے تھے۔ کنے گئے: یہ روٹیال ہارے بچول کے دانوں سے بیس تو ڈی گئی ہمیں علم بیس تھا كرتور يثاني كى وجد البيل بإزار يرائفر وخت لے آيا تعالبذا ہم ان روثيوں

- ﴿ قَالَ عليه السلام: مَنْ لَمُ يَو اللَّهُ يَا خَطُواً النَّهُ سِدِ ﴾ عظيم انسان ال ونيا كو به وقعت خيال كرتا ب ( بحاد، ج ۱۳۵/۷۸)
- ٨- ﴿ قَالَ عَلَيهِ السّلامِ: مَنْ قَنَعِ بِهِ مَا قَسَمَ اللّهِ لَهُ فَهُو َ مِنْ أَغْنَى السّنَاسِ ﴾ جوكونى خدا كرديت كرے ده سب سے زيادہ الدار ہے۔ (بحاد برج ۱۳۵/۷۸)
- 9 ۔ ﴿ قَالَ عَالَمَ السلام: إِنَّ أَحَبَّكُمُ اللَّهِ الْحُسَنكُم عَمَالَهُ ضَادِدَ
   اتعالیٰ کوسب ہے عزیز وہ شخص ہے جس کے انتمال ایتھے ہوں۔ ( ہحاد ، ج
   ۲۳/۱۰۴۵)
- ا۔ ﴿ قَالَ علیه السلام: اللّٰحَیْرَ کُلُّه صِیاتَهُ الْاِتُسَانِ نَفْسَه ﴾ نیک کی تمام اقسام کا تعلق انسان کے اپنے نفس پرکنٹرول ہے ہے۔ (بحاد، ۲۵۵)
   امام ہجا وعلیہ السلام کا ایک اعجاز

زبردی سے روایت ہے کہ ایک دفعہ کمی حضرت امام زین العابدین اللی کی خدمت کمی بیٹا تھا، آپ کے شیعوں کمی سے ایک آپ کی خدمت کمی بیٹا تھا، آپ کے شیعوں کمی سے ایک آپ کی خدمت کمی حاضر ہوا۔ اس نے اپنے کثیر العیال اور چار سودرہم کامقروض ہونے کا ذکر کیا۔ امام اللی ہیس کر رو پڑے۔ رونے کا سبب دریا دنت کیا تو فر ملیا: آدی اپنے مؤمن بھائی کو پر بیٹان دیکھے اور اس کی پر بیٹانی دُور نہ کر سکے۔ جب لوگ اس محفل سے اٹھ کر باہر چلے گئے تو ان کمی سے ان منافق نے کہا: یہ بجیب با ہے ہے کہا تھ بجیب با ہے ہے کہا تھ بی کہ آسان و زمین ان کے تابع ہے اور بھی تو اپنے کی مؤمن کہ کہ بھی تو یہ کہتے ہیں کہ آسان و زمین ان کے تابع ہے اور بھی تو اپنے کی مؤمن بھائی کی دا دری کرنے سے عائز نظر آتے ہیں۔

ده مؤمن ال بات كون كرآ زرده خاطر بوا ادرامام علي كى خدمت يمل

ساتو ين معصوم

ح**ضرت امام محمد باقر علیه السلام** کی مخصر سوانح حیات

ام : گر

كنيت : الوجعفر

والدكرامي : على ابن الحسين

والده ماجده : قاطمه بنت الحنّ

تاريخ ولادت : كم رجب المرجب كهير

عر : عدمال

ناريخ شهادت : محذوا كحجه مااج

قلّ کاسب: زہر

قائل : بشام بن عبدالملك

القاب : باقر، شاكر، بادى، باقر العلوم الاولين وآخرين

صغت : ائن الخيرتين

حفرت امام محربا قراهي كم مجزات

کیمیر دیا تو اس کے سارے بال سیاہ ہو گئے۔

٧- ابوبصيرآپ كے نابيا صحابى تھے۔انبول نے بصارت كى درخواست كى تو

کوداپس کرتے ہیں۔ ہماری طرف سے یہ تیرے لیے طال ہیں اور پھلی دنمکہ ہم فیضی ہوئی ہے۔ اس کے بیٹے ان روٹیوں کوئیس تو ڈسکتے تھے لہذا سب گھر والے پھلی لیکانے بین لگ گئے۔ جوئی چھلی کا پیٹ چاک کیا۔ اس سے دو دانے موتی ہر آمد ہوئے جو فوبصورتی بی اپنی مثال آپ تھے۔ انہوں نے خداد مذتعالی کا شکر ادا کیا۔ ابھی دو شخص اس سوی بی ڈوبا تھا کہ انیس کہاں ہیے؟ کہ است نمی والی العام زین العام بین ہی گا تا مدآیا اس نے پیغام دیا کہ امام اللی خوا کا قامد آیا اس نے پیغام دیا کہ امام اللی خوا کہ انہیں کہاں میں کہاں کے بین العام زین العام بین ہی گائی دور کر دی ہے لہذا اس میں کہاں دو کوئی نہیں کھا سکا۔ والی دو دو کوئی نہیں کھا سکا کھا کھا کہ کوئی نہیں کھا کھا کہ کھا کہ کوئی نہیں کھا سکا کھا کہ کوئی نہیں کے دو کوئی نہیں کھا کہ کوئی نہیں کوئی نہیں کے دو کوئی نہیں کھا کوئی نہیں کھا کہ کوئی نہیں کھیں کوئی نہیں کھا کہ کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کے دو کوئی نہیں کوئی کوئی نہیں کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی نہیں کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی ک

آپ نے آ تھول پر ہاتھ پھیر کر بیا بنا دیا۔

ایک کوئی نے کہا آپ کے پائ فرشتے آتے ہیں جو دوست و دشمن کا پنة
 دیتے ہیں فرملیا: تیرا پیٹر کیا ہے؟ اس نے کہا: گذم فرد دی فرملیا: غلط ہے۔
 اس نے کہا: کمی کمی جو بھی پیتیا ہوں فرملیا: یہ بھی غلط ہے تو صرف مجود کا کاروبار کرتا ہے۔ اس نے کہا: آپ کو کیے معلوم ہوا فرمایا: ای فرشتے نے کاروبار کرتا ہے۔ اس نے کہا: آپ کو کیے معلوم ہوا فرمایا: ای فرشتے نے بتا ہے جو دوست اور دشمن کا پنة دیتا ہے۔ اور دیکھ ٹو تمن دن کے بعد اس دنیا ہے۔ رفصت ہو جائے گا۔

سے دن آپ نے فرملیا کہ اسلے سال پہاں مدینہ پر مافع بن ا زرق حملہ
 کرے گا اور تم لوگ وفاع نہ کرسکو گے اور ایسا ہوکر رہے گا۔ چنا نچہ ایسائی
 ہوا۔

آپ کی علمی خصوصیات

ہرامام کی طرح آپ ملم لدنی کے مالک اور منصوص کن اللہ تھے۔ ہشام کی قید سے رہاہ وکر مدینہ جارے تھے کہ رائے میں مجمع کثیر دکھائی دیا۔ آپ مجمع کی طرف بڑھے اور حالات دریافت کئے۔ لوکوں نے کہا کہ آج عالم نساری کی نیارت کا دن ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ راہب گرج سے برآمہ ہوا اور صفرت کو دکھے کر یوچنے لگا: آپ کا تعلق کس امت سے ہے؟ فرمایا: امت مرحومہ ہے۔ کہا: اس کے علاء سے بین یا جہلاء سے فرمایا: میں جائل نہیں ہوں۔ کہا: کیا کوئی سوال کے چھے آئے ہیں؟ فرمایا: بین جو گھی سوال کرسکتا ہوں فرمایا: بین جو ملیا: بین سے فرمایا: بین عالی نہیں ہوں۔ کہا: کیا کوئی سوال کرسکتا ہوں فرمایا: بین جو ملیا۔

ال نے کہا: شب وروز بی ایما کون سا دفت ہے جس کا شار ساعات دنیا یمی نہیں؟ فرمایا: وہ طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان کا دفقہ ہے جس کا شار

ون ورات دونول می ہوتا ہے۔ یہ جنت کا وقت ہے جس وقت مار کوسکون ماتا ے۔رات بھر کے جاگے کونیند آجاتی ہادرالل آخرت میں ووق بندگی بیدار ہو جاتا ہے۔اس نے کہا کہ آپ حضرات کا حقیدہ ہے کہ جنت کی غذاؤں کے استعمال یر پیٹاب یا خانہ کی حاجت نہ ہوگی تو کیا دنیا **میں اس** کی کوئی مثل ہے؟ **فر مایا کہ ب**یمہ ملکم مادر سی غذا کھا تا ہے اور ان ضروریات سے بے نیاز رہتا ہے۔ پھر دریا دت کیا کہ جنت کی نمتیں استعال ہے کم نہ ہوں گی۔اس کی کوئی مثال ہے؟ فر ملا: ایک چاغ سے لاکھوں چاغ جل جاتے ہیں اور روشی میں کی نہیں آتی ۔ یو جھا: وہ دو اختاص کون بیں جوایک ساتھ پیدا ہوئے ادر ایک ساتھ مرے کین ایک کی مر ۵۰ سال اور دومرے کی ۱۵۰ سال تھی۔ فرملا: وہ عزیز وعزیر تھے۔ جن میں عزیر کو خدادند تعالی نے سوسال کے لیے مردہ بنا دیا۔ راہب یہ جواب من کرخاموش ہوگیا۔ اورکیا کہان کی موجودگی علی کی دوم ے وبولنے کا حق نیس اور نہ علی اب کی کے سوال كا جواب دول كا اوريه كهه كراية اسلام لانے كا اعلان كر ديا۔ (جلاء العيون

از داخ دا دلاد : شخخ مفیدٌ دغیره کے بیان کے مطابق آپ کی سات اولاد تخی ۔ امام جعفر صادق ﷺ اور عبداللہ۔ اوران دونوں کی دالدہ جناب فاطمہ ام فر دہ بنت قاسم بن محمد بن ابی

ابراتیم اورعبدالله: ان دونول کی دالده ام تحکیم بنت اسد بن مغیره التھی تحیی۔

على، نينب : ان دونول كى دالده كنيرتيس-

- ۲۔ امام محد باقر کے فضائل لکھنے کے لیے ایک کھمل کتاب درکار ہے۔ (دوخة السفاء)
  - س- آپ عظیم الثان امام اور مجمع جلال و كمال تنے \_ (فصل الخطاب)
- ٧- امام ابو صنیفه کی معلومات کا بوا و خمره صفرت کا فیف صحبت تھا۔ امام صاحب نے ان کے فرزند رشید صفرت امام جعفر صادت اللیج کے فیض صحبت سے بھی بہت کچھ فائدہ اٹھالیا ہے۔ (سیرة العمان)
- ۵۔ آپ ہے انسانوں کی طرح جنات بھی علمی استفادہ کیا کرتے تھے جیسا کہ رادی نے بارہ افراد کود کھے کر صفرت ہے ہو چھاتو آپ نے فر ملیا: یہ اصل بیں جنات ہیں۔ (شولم النبو ق)
- ۲۔ آپ کے علمی تذکرے سارے مبل عمل مشہور ہیں اور مالک جہنی نے آپ
   کی شان عمل اشعار بھی کہے ہیں۔(الاتحاف شبراوی)
- کی کے سامنے علاء استے تجھوٹے وکھائی نہیں دیئے جینے آپ کے سامنے وکھائی نہیں دیئے جینے آپ کے سامنے وکھائی دیئے۔ حدید ہے کہ تھم جیسا عالم بھی آپ کے سامنے ہرانداختہ تھا۔
   (ارنے المطالب)
- ۸ آپ علامه دوران اورسید کبیر الثان تھے۔علیم علی تبحر اور وسیح الاطلاع تھے۔(وفیات الاعمان)
- 9 آپ نی ہاشم کے سردار تھے۔اور تیحرعلمی کی بنا پر باقر کے لقب ہے مشہور
   ہوئے کہ علوم کی تہہ تک پھنے کر اس کے حقائق نکال لیتے تھے۔ (تذکرة الحفاظ وہی)
- ا- آپ تابعین کتیرے طبقہ یں تھاور بہت بڑے عالم، عابداور تقدیھے۔

امسلمه : ان كى دالده بهى كنيرتيس-

بظاہر آپ کی اولا دصرف امام جعفر صادق النے جھے آگے ہوجی ہے۔
اگر چہ تاریخوں میں عبواللہ کے ایک فرزند اسائیل کا بھی ذکر ہے جنہیں امام
صادق النے کے اصحاب میں شار کیا گیا ہے۔ اورا یک دخر تھیں جنہیں ام خیر کہا
جانا تھا۔ اور علی بن باقر کی ایک صاحبز اوی فاطمہ کا ذکر بھی ہے جن ہے امام موئ کی بی جھنوں نے مقاوفر ملیا تھا۔ اورام سلمہ کے ایک فرزند اسائیل بن مجمد ارتباط کا ذکر بھی ہے جنہوں نے ابوالسر لیا کے ساتھ خروج کیا تھا۔

آپ کے اصحاب علی جار ائن عبداللہ انساری کواس کے ممتاز مقام حاصل ہے کہ دہ آپ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ د آلہ وہلم کے ملام کے حال تھے۔ آپ کے ہمراہ بدراور دیگر معرکوں علی شریک رہے ہیں۔ ان کے والد بیعت عقبہ علی شریک تھے۔ امیر عقبہ علی شریک تھے۔ امیر الموضی الموضی شریک تھے۔ امیر الموضی الموضی شریک تھے۔ امیر الموضی الموضی کے تلفیدی میں شارہوتے تھے۔ ان کا سب سے پوائٹر ف بیہ ہے کہ روز اربین سندالا ہجری المام حسین المین بھی کے سب سے پہلے زائر کہی ہیں۔ جن کی زوار البین کا تذکرہ کتب مقاتل وزیارات علی موجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ نیارت اربین کا تذکرہ کتب مقاتل وزیارات علی موجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے اس کے اس کے علاوہ آپ کے اس کے اس کے علاوہ آپ کے اس کے الاسدی، ابو البین کی الاسدی، ابو البین کی کی الاسلام، زوارہ بن اعمین مجمد بن مسلم تھنی کوئی اور جابر بن بزید آبھی کو فاص مقام حاصل ہے۔

حضرت امام محمد باقر علیه السلام کی عظمت کااعتر اف - امام محمد باقر عبادت ،علم اور زبد بی این پدریز دکوار امام زین العابدین کی کمل تصویر نتے ۔ (صواحق محرقہ ) آ گھویں امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی مختصر سوانح حیات

نام : جعفر

كنيت : ابوعبدالله ،ابواساعيل ،ابوموسى ،ابوالخاص

القاب : صاير، فاصل، صادق، طاهر، قائم ، كال، منجي ما قي، فاطر

تاريخ ولادت : كاريخ الاول ٨٣٠ يه

تاریخ شهادت : ۱۵شوال ۱۳۸م

ئر : ۲۵ - ۱۵

سبب شهادت : زهر

قائل : مضوردواتيل

#### اولا دواز واج

شیخ مفید علید الرحمد کے بیان کے مطابق آپ کی اولادوں تھی۔اسائیل، عبداللہ،ام فروہ: ان تینوں کی والدہ جناب فاطمہ بنت حسین بن علی بن الحسین بن علی ابن ابی طالب تھیں۔

اسحاق، مجمر، امام موی کاظم: ۔ ان حضرات کی والدہ حمیدہ مصفاۃ تھیں۔ جنہیں رب العالمین نے تمام عیوب سے باک و با کیزہ رکھا تھا۔

عباس، على، اساء، قاطمه: \_ان سب كى دالده الك الك ادر كنيري تحيس جنهيں ان كى دالده بننے كاشرف حاصل بوا تھا \_ (ائن شہاب زہری، امامنائی)

## حفرت امام محمر باقرا المليخ كے حكيمان اقوال

- ا۔ بہترین احزاج میے کہ ملم کو علم کے ساتھ ملا دیا جائے۔
- ۲- کمل کمال دین می فقاہت،مصائب برِ صبر اورمعیشت کی ققد بریعیٰ آمد و
   خرچ کے توازن کا حیاب رکھنا ہے۔
  - ۳- بین سال کی ہمرائ قرابت کا درجہ پیدا کرلتی ہے۔
- س۔ ٹمن چزیں دنیا وآخرت کے مکارم میں ہیں:ظلم کرنے والے کو معاف کر دیا۔ قطع تعلقات کرنے والوں سے صلمۂ رحی کرنا اور جابلوں کی جہالت کو دینا۔قطع تعلقات کرنے والوں سے صلمۂ رحی کرنا اور جابلوں کی جہالت کو یم واشت کرنا۔
- ۵۔ جوخوداہے نفس کو تھیجت نہ کر سکے اسے دوسروں کی موحظہ فائدہ نہیں پہنچا
   عکتی۔
  - ٢- جس عالم كعلم على فائده الحلاجائ وهستر بزار عابدول سي بهتر ب-
    - ﴾ ٤- عالم كوصدقه ديناسات بزار گنا تواب ركفتا ب-
- ۸۔ میج سویرے صدقہ دینا شیطان کے شرکو دور کرنا ہے اور سلطان کے شرہے
   بھی محفوظ رکھتا ہے۔
- 9۔ حیاا در ایمان دونوں ایک بی رشتہ کے کوہر ہیں۔ایک رخصت ہوجاتا ہے تو دومراجمی ای کے ساتھ چلاجاتا ہے۔
- ۱۰۔ تواضی میہ کے کھفل میں اپنے مرتبہ سے کم تر جگہ پر بیٹھے۔جوسانے آئے اے سلام کرےاور کی بجانب ہونے کے باوجود بحث ومباحثہ نہ کرے۔

#### اصحاب

ا مام جعفر صادق النظی کے مدرستہ تربیت کے طلاب کی تعداد جار ہزار ے بھی نیا دہ ہے۔ اور اس بی بوے بوے آئمہ امت کے مام بھی شامل ہیں۔ کین وہ اصحاب جنھوں نے امام ہے با قاعد وکسب فیض کیا اور آخر دم تک جادہ کل یر قائم رہے۔ان کی تعداد یقنینا اس ہے کم ہے۔اگر چہ پہ تعداد بھی بہت ہو ی ہے ادراس بیں بعض مام خصوصیت کے ساتھ قالمی ذکر ہیں۔لیکن ان قالمی ذکر افراد یں بھی بعض وہ افراد ہیں جن کا شارامام محمد باقر اللے کے اصحاب میں بھی ہوتا ے۔بلکہ دہ انہیں کے اصحاب میں شارکئے جاتے ہیں۔ اور بعض کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ امام صادق اللے کے اصحاب میں کیا جاتا ہے اس کیے ذیل میں صرف ودری فتم کے چد نمائندہ اسائے گرامی کا ذکر کیا جا رہا ہے: آبان بن تغلب کوفی، اسحاق بن عمار مير في كوفي، بريد بن مغويه العجلي الكندي، ابوحزه الثمالي، مزيز بن عبدالله بجنتاني ، زراره بن اعين صفوان بن مبران جمال اسدى كوفي عبدالله بن ابي يعنور،نضيل بن بيارالبعري، فيض بن المخارالكوفي،ليف بن البحتري ومحمد بن على ين نعمان الكوفي وغيرهم \_

### اتوال حكيمانه

- ۔ ہمیشدان لوکوں پر نگاہ رکھو جو دولت وطاقت علی تم ہے کم ہوں اور انہیں مت د کیھو جو تم سے بالاتر ہوں کہ اس طرح قناعت بھی پیدا ہوتی ہے اور بارگاہ احدیت سے اضافہ کا استحقاق بھی پیدا ہوتا ہے۔
- ا۔ یا در کھو یعنین کے ساتھ تھوڑا عمل بھی بے بیٹنی کے عالم عمل کیر عمل سے افضل ہے۔

۳- جببلاؤں پربلاؤں کا صافہ ہوجائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلاؤں ہے عافیت نصیب ہوگئی۔ یقر آن کی اس آ جت کی طرف اثنارہ ہے وہوائ مسع کا گھٹ یہ یہ یہ گئی کے ساتھ ہولت بھی ہے )۔

- س۔ ایک شخص کودمیت فرمائی کہ اپنا زادراہ آخرت خود مہیا کرد۔ اپنا سامان پہلے سے خودروانہ کر دادرائی ضردریات کے بارے میں دور دن کردادرائی ضردریات کے بارے میں دور دن کریا گا دنہ کرنا کہ دہ مرنے کے بعدروانہ کردیں گے۔
  - ۵- احتیاط عن سلامتی اورجلد بازی عن شرمندگی ب-
  - ٢- البيس كے باس خصدادر ورت سے زيادہ طاقتوركوئي كشكر نہيں۔
- 2- مروت کے معنی میر بین کہ خدا تحمیں وہاں ندد کھے جس جگد مع کیا ہے اور وہاں سے عامَب ندیا ہے جس جگد دیکھنا جا ہتا ہے۔
- ۸۔ جب دنیا کی کی طرف متوجہ ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے قو دوسروں کی خوبیاں بھی ای کے حماب میں ڈال دیتی ہے اور جب منہ پھیر لیتی ہے قو اس کی خوبیاں بھی دوسروں کے حماب میں ڈال دیتی ہے۔
- ۹۔ عبداللہ بن جندب کونصیحت فرمائی کہ رات شی سونا کم کرواور دن شی با نیں
   کم کرو۔
- ۱۰۔ جو شخص معمولی والت کے مقالمہ علی داد دفریا دشروع کر دیتا ہے دہ آخر کار بوی والت علی جتلا ہوجاتا ہے۔

### امام جعفر صادق عليه السلام كااتمياز

ا۔ آپ کی تاریخ ولادت اوراسلام کے پہلے صادق (نی اکرم صلی الله علیه و آلبہ وسلم) کی تاریخ ایک بی ہے لیعنی کا رہے الاول ۔اس دن روز ورکھنے کا ہے

- حدثواب ہے۔
- ا۔ آپ کی والدہ جناب ام فروہ تھیں جو قائم بن محمد بن ابی بکر کی صاحبزا دی
  تھیں اور جن کے بارے بھی خوداما صادق النیک کا بیان ہے کہ ان کا شار
  ان افراد بھی ہوتا تھا جو صاحبانِ ایمان، نیک کردار اور پر بیز گار تھے اور جن
  سے اللہ نے محبت کرنے کا دھرہ کیا تھا۔ آپ کی تربیت جناب قائم کی آغوش
  بھی ہوئی۔ جن کا شار مدینہ کے تھیم فقہاء بھی ہوتا تھا اور ان کی پر درش اس
  محمد کی آغوش بھی ہوئی جن کے بارے بھی امیر المؤمنین النیک نے فرمایا تھا
  اگر چہ بید ابو بکر کے صلب ہے بیں کین در حقیقت میر فرزند کہلائے جانے
  اگر چہ بید ابو بکر کے صلب ہے بیں کین در حقیقت میر فرزند کہلائے جانے
  کے قابل بیں اور بھی دو بھی کہ حاکم شام نے آئیس گدھے کی کھال بھی بند
- ۳۔ جعفر کے معنی وسیج نبر کے ہیں اس سے مراد آپ کے علوم و کمالات سے ایک عالم کا سیراب ہونا ہے اوراس کے علاوہ یہ جنت میں ایک نبر کا نام ہے۔
- اس کے بارے علی آپ کی والدہ ماجدہ کا بیان ہے کہ شکم اقدی علی ہوا ہے۔ آپ کے بارے علی آپ کی والدہ ماجدہ کا بیان ہے کہ شکم اقدی علی ہوارک میارک مال سے کلام کرتے تھے اور ولا دت کے بعد بھی سب سے پہلے زبان مبارک میا۔
  رکام کہ شہاد تین جاری فرمایا۔
- ۵۔ آپکی آنگشتری کائتش ﴿اللّٰه ولی و عصمتی من خلقه ِ اللّٰه خالق کیل شی ِ انت ثقتی من الناس ِ ماشاء اللّٰه لا قوۃ الا باللّٰه استغفر اللّٰه ﴾ (با فتلاف روایات ) ۔
  - ۲۔ آپ کا شاگر دجارین حیان علم کیمیا کابانی کہلایا۔
    - ۷۔ علم جغروفال آپ بی سے منسوب ہے۔

- ۸۔ جائد ئن حیان نے امام جعفر صادت ﷺ کے پانچ سورسائل کو جمع کرکے ہزار صفحہ کی ایک کتاب تالیف کی تھی۔ (دائرۃ المعارف القرآن الرائع عشر علامہ فرید دجدی)
- 9۔ ابوطنیفہ جمد بن الحن آپ کے شاگردہ ابو پزید طیفور آپ کے سقا اورابرا تیم بن ادھم اور مالک بن دینار جیسے افراد آپ کے غلام تھے۔
- ۱- استادائظم جابر بمن حیان بمن عبدالله کوف بی پیدا ہوا۔ادائل عمر شی طبیعات کی تعلیم انچھی طرح حاصل کر لی اور امام جعفر صادق ﷺ ایمن امام محمد باقر ﷺ کے فیض صحبت سے خود امام ہوگیا۔ (انسائیکلوپیڈیا آف اسلا کم ہسٹری)
- اا۔ تمام آئر طاہر ین علیم السلام کے اصحاب کی جموعی تعداد تقریباً ساڑھے چار ہزار مرف امام صادتی اللی کے اصحاب ہیں جن کا ذکر کتابوں علی موجود ہا درائ طرح اصحاب آئر علی مصنفین کی تعداد تقریباً تیرہ سو ہے جن علی سے اکثر عبت امام صادتی اللی کے اصحاب کی ہے آپ کے چار سواصحاب نے چار سواصول تیار کئے تھے جن کو بعد علی جوائع صدیث علی کیجا کر دیا گیا اور پھر ایک ایک صحابی نے متعدد کتب تالیف کی ہیں۔ مثال کے طور پر فضل بن شاذان نے ۱۸۰ کتابیں تالیف کی ہیں اور یہ اور کی اس سے بڑا و نیرہ ہے جواصحاب آئر میں اور کی مثال کی فرقہ یا ذریب کی تاریخ علی ہیں اور نے جواصحاب آئر میں میں اور کی مثال کی فرقہ یا ذریب کی تاریخ علی ہیں میں مقاضی سے معاورہ حالی ہیں اور مصفین کے علاوہ حافظین احادیث علی جناب جار بھی کو ستر ہزا را حادیث میں مفتاضیں۔ اور ای طرح مفتاضیں۔ ایک مفتاضیں کو مفتاضیں۔ اور ای طرح مفتاضیں۔ اور ای طرح مفتاضیں کے مفتاضیں کے مفتاضیں۔ اور ای طرح مفتاضیں۔ اور ای طرح مفتاضیں کی مفتاضیں کے مفتاضیں کی مفتاضیں کی مفتاضیں کی مفتاضیں کو ان کو مفتاضیں کی مفتاضیں کی مفتاضیں کی مفتاضیں کی مفتاضیں کی مفتاضیں کی مفتاضیں کے مفتاضیں کی مفتاضیں ک

- انگور کمی ندکھائے تھے۔اس کے بعد آپ مقام سی کی طرف پڑھے تو چادر ایک سائل کوعطا کر دی ۔ ٹی نے اس سے پو پچھا کہ بیہ صاحب کرامت بزرگ کون ہیں؟ تو اس نے کہا: بیر صفرت جعفر بن محمد الصادق الليج ہیں۔ (کشف الغمہ، مطالب المول)
- الله شواہد النبو ق علی ذکر ہے کہ آپ نے مجوزہ اہماتیم کاعملی مظاہرہ کیا۔طاوی، باز،غراب اور کیور کو وَ آخ کر کے پہلے منتشر کر دیا اور پھر آ واز دے کرانہیں کجا کر دیا۔ای طرح آپ نے واضح فر ملا کہ ہم اہماتیم ظیل ﷺ کے وارث ہیں۔
- ایک شخص نے نگر جاتے ہوئے حضرت کو دئل ہزار درہم دیئے کہ میری واپسی تک میرے لیے ایک مکان کا بند وہت کر دیجئے گا۔ آپ نے واپسی پراے بتایا کہ عمل نے جنت عمل انظام کر دیا ہے اور صد دو اربحہ کھے کر دے دیا۔ اس نے اس پر چہ کوقیر عمل رکھنے کی وصیت کر دی۔ مرنے کے بعد دوسرے دن دئی پر چہ قیر پر بایا گیا۔ جس عمل دوسری طرف لکھا تھا کہ حضرے جعشر بن تی پر چہ قیر پر بایا گیا۔ جس عمل دوسری طرف لکھا تھا کہ حضرے جعشر بن تی ٹر خوابنا وعد و یو داخر ما دیا ہے۔
- ایک شخص نے بیان کیا کہ عیم ائن عماش کلی آپ کی جو کرتا ہے اور اس نے اشعار علی زیر شہید کو بُرا بھلا کہا ہے اور عثمان کو صفرت علی النظیم سے بہتر قرار دیا ہے۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیئے۔ خدایا! اس برکس جانور کو مسلط کر دے۔ چنانچ ایک شیر نے اس کا خاتمہ کر دیا اور صفرت نے جانور کو مسلط کر دے۔ چنانچ ایک شیر نے اس کا خاتمہ کر دیا اور صفرت نے خبر باتے بی بحدہ شکر ادافر مایا کہ خدا نے ہم سے جو دعدہ کیا تھا اسے ہو داکر دیا۔

دیگرامحاب کابی عالم تھا کہ ان کے بارے میں امام صادق ﷺ نے فرملا: اگر بیچا رافراد ندہوتے تو میرےباپ کی فقہ تم ہوجاتی۔ کتب دیوبند کے جید عالم ثناد اسائیل نے اپنی کتاب" منصب امامت" میں

مب دوبر حبیرعام ماداحات سعب ای حاب مسعب المحت می ایس م ایس در می کیا ب "ام جعفر صادق بیشوائ عالم اور رہنمائ نی آدم ہیں۔" آیکی کرامات

- ۔ یونس من ظیان ہے آپ نے فرملیا کہ زمین و آسان کے فڑانے ہمارے افتیار میں ہیں اور یہ کہہ کرایک ٹھوکر ماری اور زمین ہے سونے ہے جمرا ہوا ایک ڈبہ نکال دیا۔ یونس نے کہا: ان افتیارات کے باوجود چاہنے والے پریٹان رہتے ہیں۔ فرملیا: ان کے لیے بیدونیانہیں ہے جنت ہے۔
- ا۔ اوبھیرتمام کی طرف شمل کے لیے جا رہے تھے۔ داستہ میں ایک بماعت کو دیکھا جو صرت کی زیارت کے لیے جا رہی تھی۔ سوچا کہ پہلے زیارت کر لیس اس کے بعد شمل کریں گے جیسے بی صرت کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نفر ملیا کہ نبی اور امام کے گھر میں ایسی حالت میں نہیں جانا چاہیئے (شمل ، آ داب زیارت میں شال ہے)۔
- ساایی ش آپ گی بیت الله شریف کے لیے تشریف لے گئے و دیکھنے والے نے دیکھا کہ آپ کوہ ابوقیس پر بیٹے ہوئے بارگاہ احدیت ش محومنا جات بیں یا تی یا تی ، یا رحیم یا رحیم ، یا ارحم الراحمین اور بیسب کہنے کے بعد عرض مرعا کیا کہ خدایا! جھے کھانے کے لیے انگور چاہیئے اور لباس کے لیے ایک چا در درکار ہے استے شی ویکھا کہ ایک انگور کی ٹوکری اور ایک چا ورکا نزول ہوا۔ ورکار ہے استے شی ویکھا کہ ایک انگور کی ٹوکری اور ایک چا درکانز ول ہوا۔ انگور کھانے شی ویکھا کہ ایک انگور کی ٹوکری اور ایک چا درکانز ول ہوا۔ انگور کھانے شی جھے بھی شال کرایا ۔خدا کواہ ہے کہ شی نے زندگی شی ایے

فضل، سليمان، فاطمه كبرى، فاطمه مغرى، رقيه، حليمه، ام ايبها، رقيه مغرى، كلثوم، ام جعفر،لبانه زينب، فديچه، آمنه، حسنه، يريم،عبانسه،ام سلمه،ميمونه،ام كلثوم -واضح رہے کہ سید شریف رضی اور سید شریف مرتفظی جوعلم البدی کے مام ے یا دکئے جاتے ہیں اورائے دور کے بہترین متکلم اور مناظر تھے، بھی امام موی کاظم اللی کی اولادے ہیں اوران کی قبری مجمی کاظمین بی بی بیں۔ تبران میں حضرت جزه کا مزار مرجع الخلائق ہے۔ شیراز میں شاہ چراغ سید احمر جنہوں نے راو خدا ش ایک برارغلام آزاد کئے تھے بھی آپ بی کی اولادے ہیں۔ آب کی صاحبز ادبوں میں فاطمہ جنہیں معصومہ قم کے لقب سے یاد کیا جانا ہے کارتبہ بہت بلندے۔ آپ دیاج میں مدینہ ہے تم نظریف لائی تھیں۔ ا۔ ایک شخص کابیان ہے کہ ملی بن مقطین نے میرے وربعہ سوالات روانہ کئے۔ میں نے حضرت کو لغافہ پیش کر دیا۔ آپ نے اسے کھولے بغیر آسٹین میں ے ایک خط نکال کر دیا۔اورفر ملیا: اے علی بن یقطین کودے دینااور کہنا کہ يتمهار سوالات كے جوابات بي \_ (شوابدالنوة) ٧- ابوعزه بطائن كابيان بكرايك مرتبه في كي سفر كردوران ايك شيرنظر آگيا اوراس نے حضرت کے باس آ کر کھے کہا اور آپ نے ای کی نبان علی جواب دے دیا تو چلا گیا۔ یس نے اس کرامت کا راز دریافت کیا تو فر ملا کہ اس کی شیر نی کوکوئی تکلیف تھی۔اس نے دعا کی التماس کی تھی تو میں نے دعا كردى اوروه مطمئن موكر جلا كبا - (تذكره المعصومين) س۔ ایک تض نے ایک محالی کے ہمراہ سودینار روانہ کئے۔ اس نے مدینہ ﷺ کر

نوی معصوم حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام کی مختصر سوائے حیات نام : موئ کنیت : ابوالحن، ابوعلی، ابوابرا بیم، ابواسائیل القاب : کاهم، صابر، صالح، این مفات : باب الحوائج، عبد صالح، عالم، فقیه والدگرای : مام جعفر صادق النیج

والدومخترمه : حميده خاتون

تاريخ ولادت : كمفر ١١٨م

مقام ولادت : ابواء

تاريخ شهادت : ۱۵ رجب المرجب ۱۸ م

مقام فن : كاظمين شريفين

سبب شهادت : زهر

قائل : سندى بن ثا كب (بحكم بارون الرشيد)

ازواج واولار

بتول شخ مفید آپ کی اولا دکی تعداد ۳۷ ہے۔ ۱۸ بیٹے اور ۱۹ الڑکیاں۔ جن کے اسائے گرامی میہ بین: حضرت علی بمن موئی الرضا، ابراہیم، عباس، قاسم، اسائیل، جعفر، ہارون، حسن، احمد، محمد، حزدہ عبداللہ، اسحاق، عبید اللہ، زید، حسین،

ایمان کل کاکل عمل ہے۔ قول تو اس کا جزوے۔ جس کی وضاحت کتاب عزیز نے خود بی کر دی ہے۔عرض کی: ورا کچھاور وضاحت فرمائیں کہ ہم لوگ سمجھ تکیں فرملا کہ ایمان کے درجات وحالات وطبقات ومنازل ہیں۔ ایمان انتهائی کال بھی ہوتا ہے۔انتهائی ماقص بھی اورنسبٹا کال بھی۔عرض كى: كيا ايمان عن زائد و ناقص بوتا بي فرمايا: بي شك! عرض كى: كس طرح؟ فرمایا: الله نے ایمان کوانسان کے اعصاء وجوارح برتقنیم کر دیا ہے اور برعضو کوائیان کی ایک ومد داری سرد کی ہے۔ کچھومہ داریاں مل کی ہیں۔جن کا خلاصہ بچھٹا اور تعقل کرنا ہے۔ وہ جسم کا امیر ورئیس ہے اس کی رائے کے بغیر کوئی عضو حرکت نہیں کرسکنا۔ اور کھ دمہ داریاں ماتھوں، یا وں ، کانوں ، آ تھوں اور شرمگاہوں کی ہیں۔ان سب کے فراکض جداجدا ہیں۔ مثال کے طور پر دل کافرض ہے ہے کہ اقر ار، معرفت، تقدیق، تشلیم و رضا دعقیدہ سے کام لے اور یہ سمجھے کہ خدا وحدہ لاشریک ب-اس کا کوئی فرزند وہمسر نہیں ہے۔حضرت محرصلی اللہ علیہ د آلبہ دسلم اس کے بندےاور رسول بين \_وغيره\_\_\_\_(اصول كافي ،ج ٢ بس ٣٨) ٧- فرمايا: علم كي تمن قسمين إن: آيت كلمه فروهه عاطه اورسنت قائمه اوراس کے علاوہ سب فضل ہے، علم نہیں۔ حقیقی علم یہ ہے کہ انسان جار ہاتوں کی اطلاع بیدا کرے: (۱)خدا کی معرفت حاصل کرے۔(۲) یہ بیجانے کہاں نے انسان کے ساتھ کیا برنا ؤ کیا ہے۔ (۳) میہ دریافت کرے کہ دہ بندے ے کیا جا ہتا ہے۔ (۴) میمعلوم کرے کہ کون کی چزیں انسان کو دین ہے خارج کرد<u>ی</u> بیں۔

موجا کہ آئیل باک کرایا جائے۔ باک کرنے کے بعد گئے آو ایک کم تھا۔ اس نے ایک دینارا بے باس سے الد دیا۔ اور تھیلی صفرت کی خدمت بھی بیش کر دی۔ آؤ آپ نے فر ملا: اسے انڈیل دو۔ اس نے انڈیل دیا تو آپ نے اس کا دینار رہے کہ کر واپس کر دیا کہ صاحب مال نے وزن کے اعتبار سے بھیج تھے اور عدد میں ان کی تعدا دنتا نوے بی تھی لہذا تھیں اپنے باس سے ملانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ (شواہد النہ ق)

عبادت

ام موی کاظم اللیخ قید فاندگی زندگی عمی اس بات پرشکر خدادندی بجالاتے

تھے کہ عبادت کے لیے بہترین ماحول نصیب ہوا ہے ادرای بات پر حکومت

دفت کے ادمیان خطا ہو جاتے تھے کہ بدترین حالات عمی بھی ان کے ذبن عمی منظر اب ادر پریٹانی کی کیفیت نہیں ہے۔ آپ نماز میج عمی مرتجدہ عمی مرکعت تھے تھے تھے تھے۔ آپ کو روایات عمی حلیف المجدة ملک المقویلة کے لقب سے یا دکیا گیا ہے۔ خود ہاردن الرشید نے یہ ثمان عبادت دکھے کر دارد فئر زندان سے کہا تھا کہ یہ بند و خدا اس قید کا حق دار نیس ہے گین کہا ہے۔

آپ علیدالسلام کے ارشادات

ایک فض نے آپ اللی سے دریادت کیا کہ بہترین عمل کون ساہ؟ آپ نے فر ملا: جس کے بغیر کوئی عمل قالمی قبول نہ ہو سکے عرض کی: وہ کیا ہے؟ فر ملا کہ ایمان! جوسب سے بلندر بن اور شریف ترین عمل و کردار ہے عرض کی: ایمان قول وعمل دونوں کا ضائن ہے یا صرف قول بلاعمل کا؟ فر ملا:

- رہے ہیں۔ بھی لوگ روز قیامت قیامت کے بول سے محفوظ رہیں گے اور جو بھی کمی مؤمن کو خوش کرے پر وردگار روز قیامت اس کے دل کو خوش کر دےگا۔ (دمائل الشیعہ، باب الامر بالمعروف)
  - ۸۔ جو شخص محلب بنفس نہ کرے وہ ہم بیں ہے ہیں۔
- 9۔ نیکیاں زیادہ بھی ہوں تو انہیں زیادہ نہ بھوادر ہرائیاں کم بھی ہوں تو انہیں کم نہی ہوں تو انہیں کم نہیں ہوں تو انہیں کم نہیں کے ساتھ درتے رہونا کہ اپنے نفس کے ساتھ انساف کرسکو۔
- ۱۰ والدین کے ساتھ بہترین برناؤ کردنا کہ جنت تک مخصر رہواور بُرا برناؤ نہ کرو
   کہ جہنم تک تحد ود ہوکر رہ جاؤ۔
- اا۔ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرماشکر ہے۔ اور اس کا ترک کر دینا کفران نعمت ہے۔ نعمت ہے۔ نعمت ہے۔ نعمت ہے۔ نعمت کے فران کا تحفظ زکوۃ کے ذریعہ کردہ بلاؤں کو دعاؤں کے ذریعے ددکرداور یا درکھو کہ دعار و بلا کے لیے ایک سیرے۔

- س- علم دین حاصل کرو کہ یہ بھیرت کی کلید، عبادت کی جھیل، بلند منزلوں کا ذریعہ اوراعلی مراتب دنیا و آخرت کا دسیلہ ہے۔ عابد کے مقابلے عمل عالم کا دبی مرتبہ ہے جو ستاروں کے مقابلہ عمل آفاب کا ہے۔ جوعلم دین حاصل نہ کرے خدا اس کے کی عمل ہے راضی نہ ہوگا۔ عالم سے جٹائی پر گفتگو کرنا جائل ہے فرش مخل پر بات کرنے ہے بہتر ہے۔
- سے علاءرسولوں کے امانت دار ہیں۔جب تک دنیاداری میں دافل نہوں۔ یکی میرےجد بزرگوار کا بھی ارشادے۔ ایک شخص نے عرض کی: فرزند رسول! آخر دنیا داری میں دافل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا سلاطین کی پیردی کہ ایسا کرنے دالے علماءے احتیاط کرنا بہر حال ضروری ہے۔
- مستی کرنے ہے منع فرمایا کہ اس ہے دنیا و آخرت دونوں کا نصیب ہمباد
   ہو جاتا ہے۔ ستی کرنے والا مُر دوں کے ظم عمل ہوتا ہے کہ اس کے پاس
   کوئی فکر ادر تہ بیر نہیں ہوتی۔
- ۲- جس کے باس کوئی ہرادرمؤس مدد مانگئے کے لیے آئے اور دومبا وجود قد رہے کے اسے دد کر دیے تو کویا اس نے والا میت الہی کے دشتے کو مقطع کر دیا ہے اس لیے کہ پر وردگار نے قضاء حوائے مؤمنین کا تھم دیا ہے۔ اورمؤس کا مدد مانگئے کے لیے آنا در حقیقت رحمت پر وردگار ہے ۔ انسان نے اس کے مدعا کو پورا کیا تو کویا ہمارے دشتہ کا خیال رکھا اور وہی دشتہ پر وردگار کا ہے۔ اور مؤسن کورد کر دیا تو پر وردگار اس کے اوپر آگ کے سانب مسلط کر دے گا جو تیمی اے اور میں اور میں اس سلط کر دے گا جو تیمی اے اور میں اور میں اے اور میں اور میں اسے اور میں ہے۔
- 4۔ روئے زیمن برایے بندگانِ خداموجود بیں جولوکوں کی حاجت براری کرتے

البادي، امام الرؤف، اثيس النفوس، تمس الشموس، \_

آٹھویں امام کے القاب

الرضاء السار، العي، العي، الرضى، السادق، قرة اعين المؤمنين، الغاضل، بدانه وطن عن ودرره جاني والملحدين، القبلة المتالع (سانوال قبله)، غيظ الملحدين، والصرغ المناس

الوصى غريب الغربا ـ

آ تھویں امام کی زئدگی ہے دس عملی اخلاقی درس

ا۔ شخصد دق نے اہرائیم بن العباس سے روایت کی کہاس نے بھی نہیں دیکھا کہ امام ابوالحن علی ابن موی الرضائی نے اپنی گفتگو کے ذریعے کسی کو تکلیف پیخائی ہو۔

۲ حضرت مجمی بھی کی کے مکلام کوقطع نہیں فرماتے نے۔اگر کوئی بات کر رہا ہونا تو اس کی بات کے اعتقام کا انتظار فرماتے اوراس کے بعد کلام کا آغاز فرماتے۔

۳- کسی کی حاجت رد نبیل فرماتے تھے۔

۳۔ ہمیشہ باؤں سمیٹ کر رونق افر وز ہوتے، مجمی کسی کے سامنے باؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے۔

۵۔ محفل عمل اپنے ہم نشین کے سامنے فیک لگا کرنیس بیٹھتے تھے۔

۲ - مجمى بھى اينے غلاموں اور ماتحت افرا دكو يُرا بھلائيس كما۔

4 - برگز تھوك مبارك كوددر نبيل سيكتے تھے-

٨- قبقهداكا كرنيس منت ت بلك صرف تبهم فرمات - ٨

9- اکثر رانوں کو پہلے پہرے لے کرمیج تک خدا کی عبادت بی مشغول رہے۔

۱۰ حضرت بهت زیاده احمال فرماتے اور صدقہ دیے تھے۔آپ اکثر تا ریک

دسوین معصوم حصرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیه السلام کی مختصر سوائح حیات

ام : على

كنيت : ابواكس

القب : رضا

والدكراي : امام كاظم الطبي

والدومحرّمه : تجمه

تاريخ ولادت : ااذى القعده والااليم

مقام ولادت : مدينه

امامت : ۴مال

عر : ۵۵ ال

تاریخ شهادت : آخر ماد صفر سر ۱۰ م

قائل : مامون لعنة الله عليه

مرف : مشهد مقدس ایران

اولاد : ایک بیاً اورایک بی \_

آ تھویں امام کی صفات

الجيه على الناس، عالم آل محمد، القائم بامر الله، شابداعلى عباد الله، ما صرائد ين الله، داعيا الى سبيل الله، العروة الوقل، امام الهدى، داعيا الى سبيل الله، الولى المرشد، الامام کے *ہایٹی* ہے۔

ا۔ ﴿ قَالَ النَّهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْدُا حَبَيْنَا إِلَى النَّاسِ وَكُمْ يَبْغُضْنَا إِلَهِ الْهَا وَ مَنْ اللّٰهِ عَنْدَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰلِمُ الللللّٰهُ اللللللّٰهُ الللللللّٰ الللللللللللللّٰ اللللللّٰلِمُ اللللللللّٰ الللللّٰهُ اللللللللللّٰلِمُ الللللللللّٰ اللل

آب كوجب مامون الرشيد في مدينه عدم وبلوايا تو راست على منيثا يور کے مقام ہر آپ نے قیام فرمایا وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کے دیدار کے التعال على الله على الله على الله كثير تعداد مؤرفين كي هي - برواي ١٣ بزار محدثین قلم ودوات لے کرآ گئے کہ آپ سے حدیث من کرفقل کریں گے۔اولا آپ ے زیارت کا مطالبہ کیا گیا تو آپ نے بردہ محمل بٹا دیا۔آپ کا جلوہ د کھے کر حاضرین دھاڑیں مار مار کررونے گئے۔ زیارت کے بعد حدیث کا تقاضا کیا گیا تو آپ نے اینے آباء واجداد کے حوالے سے رب العالمین کا بیار شادگرامی نقل کیا كرولا اله الا الله حصنى فمن دخل حصنى امن من علابي اما بشسرطها و شروطها و انامن شروطها ﴿ لا اله الااللَّهُ مِيراطَعَ عِراطُهُ عِراطُهُ اللَّهُ مِيراطُهُ و قلع میں داخل ہوگیامیر ےعذاب ہے آگا گیالین اس کے ساتھ کچھٹرا نظ بیں اور على ان شرا لط على سے ايك بول -اس كے بعد آب نے دہال كى قريج بنتى على لوكوں سے وضو كے ليے بانى طلب فرمايا تو لوكوں نے بتايا كريهاں بانى نہيں ہے۔ آپ نے اینے دست مبارک سے زین کھود کر بانی جاری فرمایا جو آج تک جاری ہ اوراس علاقے کا نام قد مگاہ ہے۔ نیٹا پور کے لوگ آپ کومہمان بنانے کے لیے بے چین تھے لیکن آپ نے فرمایا: میری سواری اس پر مامورے کہ جس کے گھر

راتوں عمد قات عطافر ماتے تھے۔ (منتبی لا الل)

حضرت امام على ائن موى الرضا الكي سيمنسوب وس نوراني حديثين

- ا۔ ﴿ وَقَالَ علی بن موسی الرضا ﷺ: صَدِیق کُلِّ اَمُرِءِ عَقَلُهُ وَ عَلَّوْهُ جَهَــلُــه ﴾ برشخص کا ساتھی اس کی عمل وٹر دے جبکہ جہالت ونا وانی اس کی دشمن ہے۔ (بحار: ۳۳۵/۷۸)
- ا۔ ﴿قَال ﷺ النَّاوِثُدُ إلى النَّاسِ نِصُفُ عَقُلٍ ﴾ لوكوں ہے محبت و
   دوَى نصف عَمْل ہے۔
- ﴿ وَالَ الْمُعْلِينَ مِنْ أَنْحُلَاقِ الْأَنْدِيسَاءِ السَّنَظُفِ ﴾ بإكيز كَى يَغْبرول كے افلاق كا صد ہے۔
- ﴿ وَال السَّارَةُ عَوْدُنُكَ لِللَّهِ عَدُنُكَ لِللَّهِ عَدُنُ الْصَّدَقَةِ ﴾ تمهاداكى ضعف كى مدد كمنا صدقہ ہے افضل ہے۔
- ۵۔ ﴿ قَالِ الْفَلِيٰ الْمُسَى لِبُهُ وَيُهِ إِرَاحَةً ﴾ بَيْل انسان كو بمى راحت وخوثى نصيب نبيل ہوتی۔
- ۲ ﴿ قَالَ اللَّهِ وَلَا لِمَ حُسُودٍ لَلْنَّهُ ﴾ حاسداليح كناه كام تحب بونا ب جس كى الصلات بيس لمتى - ( يحار: ۲۳۵/۵۵)
- ٤- ﴿ قَالَ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا لِكُنُوبٍ مَرُورٌ ﴾ جموك مردت كي آفت ٢- ( يحار: ٢٢٨/٤٥)
- ٨ ﴿ قَالَ الْمَيْنِ: إِنَّ ذِكُرَ الْمَوْتِ الْمُصَلَ الْعِبَادَةَ ﴾ موت كا ذكرافنل
   عبادت ہے۔
- 9 ﴿ وَالَ الْمُلِينَ لَا عَيْشَ أَهُ مَا كِينَ خُسُنِ الْخُلُق ﴾ الجَين زندگي صن ظلَّ ا

گیارہویں معصوم امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کی مختصر سوانح حیات

نام : گد

كنيت : الوجعفر

لقب : القي

والد : على اين موى الرضافظيين

والده : خيرران

مقام ولا وت : مدينه

قاتله : ام الفضل (مامون الرشيد كي بيني)

مت امات : ۱۲ سال

سبب شهادت : زهر

پيم شهادت : آخروي القعده

من : كاظمين شريفين

مت عمر : ۲۵ سال

اولاد : ۲ بینے: (۱) علی - (۲) مویٰ مبرقع۔

٢ ينيال: (١) فاطمه-(٢) المعة -

کے باہر وہ جا کر تھبرے گی شک ای کامہمان ہوں گا۔ لہذا آپ کی سواری ایک ایسے اسے مسلم النہ ہوں گا۔ لہذا آپ کی سواری ایک ایسے مسلم النہ خواب دیکھا کہ امام النہ ہوں گا۔ اس کے مہمان ہوئے ہیں۔ اس طرح جیسے رسول اکرم سلمی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افٹی مسلم کی واقل ہوئے کے بعد حضرت ابو الیب انساری کے گھر کے باہر جاکر مسلم کی تھے۔

ال کے علادہ ام النے اللہ نے جس پہاڑ ہے فیک لگائی تھی وہ پھر زم ہوگیا فیا۔ لوکوں نے دہاں ہے پھر زکال کر ہائڈیاں تراشنا شردع کر دیں۔ جنہیں کھانا پانے کے لیے متیرک مجھا جاتا ہے۔ اب تک بیسللہ جاری ہے۔ آپ کے مجزات اس قدر نیادہ بین کہ ایک ہفتہ آبل کے مجزات لوگ بھول جاتے ہیں اور آپ کے آپ کے حرم مطہر کی ہم کت سے جدید مجزات رونما ہوجاتے ہیں۔ آپ کا حرم مطہر مشدی میں، جس کا قد کی مام طوی ہم حرج خلائق ہے اور خانہ خدا ( کعبة مشہد مقدی میں، جس کا قد کی مام طوی ہم حرج خلائق ہے اور خانہ خدا ( کعبة اللہ ) کی ماند ہر دفت کھلا رہتا ہے۔ ای مقام کے بارے میں معصوم کا ارشاد ہے کہ آخری زمانے میں یہاں سے فرشتوں کی ایک فوج آسان پر چڑھتی اتر تی رہے گئے۔ یہ جنت کا کھڑا ہے۔

آپ کے دم پاک کی زیارت کے متعلق خود آپ کافر مان ہے کہ جوکوئی جھے امام برق مانے ہوئے میری زیارت کرنے آئے گا جنت میں میرے ساتھ ہوگا اور جب آ خرت میں رسول خداصلی اللہ علیہ و آلہ دسلم اور ہم آ تمریکی السلام ایٹ زائرین کے ہمراہ عرش پر جلوہ افر وزبول کے توان میں میرے زائرین کا مقام سب سے بلند ہوگا۔ اور آئیس انعام واکرام بھی زیادہ دیا جائے گا۔ (مفاتح الجنان، باب زیارت علی این موی الرضا الفیلین)

- ٣- ﴿ قُل اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْفِ اللَّهُوى ﴾ نفساني خوابشات كي ثالفت كرو-
- ۵۔ ﴿ قَلَ الْحَلِينَ : وَاعْلَمْ إِنَّكَ لَنُ تَخَلُو مِنْ عُيْنِ اللَّهِ فَاتْظُرَ كَيْفَ تَحَلُو مِنْ عُيْنِ اللَّهِ فَاتْظُرَ كَيْفَ تَحَلُو مِنْ عُيْنِ اللَّهِ فَاتْظُرَ كَيْفَ تَحَدُ اللَّهِ فَالْحَالَ عَلَيْ اللَّهِ فَالْحَالَ عَلَيْ اللَّهِ فَالْحَالَ عَلَيْ اللَّهِ فَالْحَالَ عَلَيْ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ فَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ فَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ فَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال
- ۲ ﴿قُل الشَّعَةَ الشَّعَةَ بِاللَّهِ تَعَالَى ثَمَن لِكُلَّ عَلِ وَسَلَمَ اللَّي كُلَّ عَلِ وَسَلَمَ اللَّي كُلَّ عَللٍ وَسَلَمَ اللَّي كُلَّ عَللٍ وَسَلَمَ اللَّي كُلَّ عَللٍ ﴾ فدايرايان سب سے يؤى دولت اور برهيم وعالى مزل كى جانب سيرهى اور داستہ ہے۔
- ٤- ﴿قُلْ ﷺ عِزَّ الْمُؤمِنِ فِي غِنَاهُ عَنِ النَّاسِ ﴾ مؤمن كى عزت اوكول \_\_\_\_\_\_ النَّاسِ ﴾ مؤمن كى عزت اوكول \_\_\_\_\_
- ٨ ﴿ قَالَ الْمُنْكِحُ الْمُنْكِحُ فَظُ عَلَى قَلْرِ الْمُحُوفِ ﴾ انمان كوفدات فوف كى
   مقدار كے برابرائي آپ كوفطاؤل سے بچانا اور پر بیز كرنا چاہئے -
- وقل ﷺ إيَّاكُ وَمُصَاحِبَةَ الشَّرِيْرَ فَكِلَّ كَالسَّيْفَ يَحُسَن مَنْظُرُهُ وَيَقَبَحَ الثَّرهُ ﴾ يمكول اورغير صالح دومتول كى دوق عددر منظره أو يقبئح الثرة كالبرخوبصورت بول عليمن الن كماثرات يم بعول عليم بعول عليم
- ا۔ ﴿ قَالَ النَّهِ المؤمن يحتاج الى ثلاث خصال:
   تَوُفِيقٌ مِن اللّٰهِ وَ وَاعِظٌ مِنُ نَفْسِهِ وَ قُبُولٍ مِمَّنُ يَنُصَحُنْهُ
   تَوْفِقَ الْهَى، البِّ آپ كو دعظ كرے اور دومرے كى تصحت تول كرے۔
   (خار، ٣٥٨/٤٥)

## حفرت امام جواد الخلفظ كالك اعجاز

# نوین امام ﷺ کی صفات

﴿ قَالَ الرَّضَا النَّيْنِيُ : هَذَا الْمُولُودُ الذَّى لَمُ يُولُدُ فَى الأَسَلَامُ اعتظم بركة منه صرّت امام رضا النَّيِيُ فَيْرُمَا يَا: بِهَ ايك اليانِيَ بُ كَمَامَا ام عُمَا الى تَقِمَّلُ الْكِي عَلَمْتُ وَالْانِيَ بِيَهِ أَنْهِمْ بُوا۔

## السلام عليك يا

 الجي الله
 الولي

 الامام الوصي
 الرضي الزكي

 على البر التقي
 السفير الله

 الله
 الله

 الله
 الله

 الله
 الله

 الله
 الله

حضرت امام جوا والطين كالقابات العالم، القائع، المحقى المرتفى المحقى المرتفى المخار التوكل الزى القى الجواد مصرت امام جوا والطين كنوراني ارشا دات سے ماخوذ دى احادیث

- وقال الطيع: أو صيك بيت قوى الله فإن فيها السكامة من التكف و الله فإن فيها السكامة من التكف و المغنية مدة في المعنفك بيت قوى الله فإن فيها السكام وميت كرنا مون تقن العف المعنفة في المع
  - ٢ ﴿ قَالَ الْنَاجُ : تَوكَدُ الْصَّبْرَ ﴾ صبر كاسهارالو-
- ٣- ﴿ وَالله النَّهِ وَارْفَضِ الشَّهُ وَاتِ ﴾ ثيوت راني كوايث آپ عدور ركور ( ريمار ٢٥٨/٤٥)

لكاليا اوراس طرح الي فضل وكمال كى بناير دربا رتك رسائى بو قى \_

مامون نے پہلے بھی آپ کے کمالات کے متعلق بہت کچھین رکھا تھا اور اب تومعلومات کی تقدیق ہوگئ تھی۔ چنانچہ اس نے دربار میں آتے بی بداعلان کر دیا کہ میں اپنی بٹی ام افضل کاعقد اس فرزند ہے کرنے والا ہوں عیاسیوں ين ثم وخصه كي لهر دوژگني كه كل على ابن موى الرضا ﷺ كو داماد بنايا تھا اوراس كا کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآ مرنہیں ہوا اور آج پھر دویا رہ بیقلطی دہرائی جا رہی ہے۔ ﴿ لوكوں نے ديالغاظ من اعتراض بھي كيا كداييا عى ارا ده بنويہ ليے كى تعليم و تربیت کاانظام کریں اس کے بعد عقد کریں درنہ بوی بدیا می ہوگی کہ خلیعہ مسلمین نے اپنی اچھی خاصی اڑکی کوایک ممن اوران پڑھ کے حوالے کر دیا۔اور یہ بات عكومت كي حق عن انتهائي معيوب اورمضر نابت بوگي غرضيكه امام كي علمي حيثيت کواس زمانے کے قاضی القصایجیٰ بن اکٹم کے ذریعے چیلتے کیا گیا لیکن امام ﷺ نے جس طرح اس کے سوال کا جواب عنامت فرمایا وہ اپنی مثال آپ ہے۔اس کے بعد آپ نے بھرے دربار بیں بچیٰ بن آھم ہے سوال کیا جس کا جواب وہ نہ 🖁 دے سکا اور آخر کارخودام م اللی نے نہایت وضاحت سے جواب ارشا فرملا۔

ام جواد النافية كاطرز عمل بچوں سے قطعاً عُناف رہا۔ جب وہ سب کھیل رہے تھے تو آپ و کھ رہے تھے اور جب وہ سب بھاگ گئ تو آپ اپنی جگہ ہے کھڑے رہے بہاں تک کہ سواری قریب آگئ تو ماسون الرشید نے اس تمائت ہے حرت کا اظہار کرتے ہوئے ہو چھا کہ تم نے راستہ کیوں نہیں چھوڑا؟ آپ نے فرملیا: ندراستہ تک قفا اور نہیں گئہ گار تھا ، بھاگنے کی کیا وجہ ہو سکتی تھی ؟ صرف ایک میں امکان تھا کہ تو ایسا ظالم ہو کہ بلا سب بھی سزا دیتا ہو اور یہ علی نہیں کہ سکتا ہوں۔ اس نے مزید تریت کا اظہار کیا اور آگے ہو ھگیا۔ والیسی عمی ایک چھیلی شکار کرکے لایا اور اے محمی عمی وبا کرآپ کا احتمان لیا کہ یہ کیا ہے؟ آپ نے نہا یہ کشمیل کے ساتھ چھیلی کی اصل بیان فرما دی کہ رب العالمین نے آسان وزیمن کے درمیان دریا بیدا کئی بیں۔ اور سلاطین کے درمیان دریا بیدا کئی بیں۔ اور سلاطین کے درمیان دریا بیدا کئی بیں۔ اور سلاطین کے فاعدان نیوے کا احتمان لیا کرتے ہیں۔ وردت کوشکار کا ذوت ویا ہے اور وہ اپنے بازؤں کے ذریعہ ان مجھیلیوں کا شکار کرکے فاعدان نیوے کا احتمان لیا کرتے ہیں۔

مامون مين كرحرت زده بوگيا اور يو چها كدة را ابنا تعارف تو كرايئ! آپ نفر ملا: ميل محد ائن على ائن موى الرضا بول \_اس فررا گلے ہے

# وسوين امالم كى صفات

## آپِ کےالقابات

التى ، الجيب، المرتفظى ، العالم ، الطيب ، الامن ، التوكل ، الققيد ، الموتمن ، العسكرى \_ حضرت امام ہا دى الطيع كے ايمان افروز ارشا دات سے دس احا ديث

- ا۔ ﴿ قَالَ الْهَادِي الْطَيْعَ : الْسَنَّاسُ فِي اللَّهُنِيَا بِالْاَمُوالِ وَ فِي الْآَنْحِرَةِ بِالْاَعْمَالِ ﴾ لوگ اس دنياش مال ودولت اور آخرت شمل اعمال وکروار سے متعارف کروائے جائیں گے۔ (بحار، ج ٣١٩/٤٥)
- ٢- ﴿ قَلَ الْحَيْنَ : الْمِواءُ يُقُدُ الصَّداقَةِ القَدَيْمَةَ ﴾ بحث مباحث ديرينه
   دوی کے فاتے کاموجب بنآ ہے۔ (بحاد، ب20/48)
- ۳۔ آپ نے فرملا: ما دان افراد علی بیبودہ با غمل کرتے اور تمسخر اڑاتے ہیں۔ (بحار من ۳۱۹/۷۵)
- ٣- ﴿ قُلَ الْمَنِينَ : الكَسَّهُ وُ اللَّهُ لَلِمنام ﴾ رات كوفداك لي جا كنا، فيذيل لذت اور مُخال يداكرنا ب- ( زحار، 20-٣١٩)

۵\_ روزه:\_

﴿ قَلَ الْنَاجِ : وَ الْدَّبُوعِ يَزِيدُ فِي طَهِبِ الطَّعَامِ ﴾ بجوك (روزه) كَمَانَ كَالذَت عَمَى اصَافَهُ كُرَتابٍ - (بحار ، جَامَ ٤٩/٤٥)

۲۔ ﴿ قَالَ النَّهِ العَمَّابِ مِفْتاح النَّقال ﴾ كى كوكام كے دوران مرزُش كما ،
 كام كے بوجل بونے اور ستى كابا حث بنآ ہے۔ ( بحار ، ج ۲۹۱۷۵ )

بارہویں امام امام مادی علیہ السلام کی محضر سوالح حیات

نام : على

كنيت : ابوالحن

لقب : نقى

والدمحرّم : محرتقى الله

والدومحترمه : سانه

ولادت : ١٥٤٥ الحجرواال

مقام ولادت : مدينه

عر : ۴۳ سال

امات : ۱۳۳سال

قائل : متوكل لعنة الله عليه

شهادت : سرجب المرجب الماج

اولاد : ٣ يني بيني

مقام فن : سركن مأكل (سامرى)

چنانچہ علی افکی امامت کا قائل ہوگیا اور انہوں نے میرے قل علی مال اور اولا دکی دعافر مائی اور بحماللہ آج علی دونوں سے مالامال ہوں۔

علامہ شخ عبال فئ قبطراز بین کہ متوکل عبای کوامام اللی اللہ تیار کراکے
اپنے افتدار کی نمائش کا شوق بیدا ہوا تو اس نے میدان عمی ایک ٹیلہ تیار کراکے
پوری فوج کو صحرا علی جج ہونے کا تھم دے دیا اور جب نوے ہزار کے بیابی اکٹے
ہوگئ تو صفرت کواس بلندی پر لے جاکر اپنی طاقت کا زور دکھلانا چاہا۔ آپ نے
فر ملیا کہ میرافتد اربھی و کھے لے۔ یہ کہ کراس کی آ تھوں پر ہاتھ پھیر دیا۔ تو صحرا
علی ناصد نگاہ زیمن سے آسمان تک فوجس بی فوجیل نظر آربی تھی ۔ با دشاہ یہ دکھے
کر بے ہوش ہوکر گر بڑا۔ صفرت اسے ہوش عمی لائے اور فر ملیا: گھراؤ نہیں ہم الل
یہ بیت اس خدا داد طاقت کواپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کرتے اور نہ بھی ظالموں
سے کی طرح کا انتقام لیتے ہیں۔

٤- ﴿ قَالَ اللَّهِ اللَّهِ خُلُ أَذُهُ الاخلاق ﴾ كُلُ برَرِين اطلاق بـ ( بحار ، الله عند الل

۸۔ ﴿قَال الْهادی الْعَیْمَ: الْعُرَّبُ صَالِقٌ عَنُ طَلَبِ الْعِلْمِ دَاعِ إِلَی الْعَلْمِ دَاعِ إِلَی الْعَلْمِ دَامِ وَالْشَ کے حسول عن مانع اور دومروں کو فقیر شارکرنے کاموجب مُنی ہے۔ (بحاد، ج ۲۹۱/۷۵)

9۔ ﴿ قَالَ اللَّهِ الل بوتا ہے۔ (بحار، ج4/400)

۱۰۔ ﴿ وَالَ الْحَيْثُ : خَيْرٌ مِنَ الْحَيْرِ فَاعِلُه وَ شَرُّ مِنَ الشَّرِ جَالِيه ﴾ الحِما كام كرنے والا الحِمائى سے بہتر ہے اور يرے كاموں كى ترغيب ويے والا يرے كام سے يرائے۔ ( بحاد، ج ۲۷۰/۷۵)

حضرت امام ہادی ﷺ کے دومجزات

کشف التمد علی تریاح کے عبد الرحمٰن معری محبان اہل ہیت ہے نہ تھا۔
ایک مرتبراس نے شہر علی اپنی محبت اہل ہیت کا اعلان کر دیا تو لوکوں کو تیر ت ہوئی اوراس اعلان کا سب دریا فت کیا تو اس نے کہا علی سامرہ گیا ہوا تھا دہاں ہے جُریٰ کہ متوکل نے کی سید علوی کے آل کا تھم دے دیا ہے اور دہ مختر یب آنے والا ہے۔

میں اشتیات دیدار علی سر راہ کھڑ اہو گیا۔ایت علی دیکھا کہ ایک تی فض لایا جا رہا ہے۔ بھے اس کی شرافت و دجا ہت کود کھ کر ہوا صدمہ ہوا کہ یہ تی می خشر او جیم و خطا کہ ایک مرتبر قریب آ کرائ تی سے کہا کہ عبد الرحمٰن گھراؤنہیں میں جا کہ ایک مرتبر قریب آ کرائ تی کھی کے ہا کہ عبد الرحمٰن گھراؤنہیں میں اس کی شرافت میں جوئی کہ اس تی کھی کو میرانام کہاں ہے معلوم ہوا میں آئی کہاں ہے معلوم ہوا

# القاب إمام حسن عسرى الكين

الزكى، الهادى، الصامت، ائن الرضاء ألقى، الرفيق، العسكرى، والدالخلف المنتظر، السراج، الخالص\_

# حضرت امام حسن عسرى اللين كى وك نورانى احاديث

- ا۔ ﴿ قُلُ العسكوى الْطَيْحُ : لا تعاد فيلغب بھائك ﴾ لوكوں ہے بے جا بحث مت كروكہتمہارى آيروثتم ہوجائے گی۔ (بحار، ۲۵۰/۵۵)
- ۲ ﴿ قَلْ ﷺ : الا تسمار خ فيحبترا عليك ﴾ اورنيا وهذا النه كروكه
   لوكول كوّم عيات كرنے كى ثرات بيدا بوجائے گی۔ (بحار ۱۷۵۰/۷۵)
- س حوقل اللي : من رضى بدون الشرف من المجلس لحد ينول الله و ملائكته يصلون عليه حتى يقوم ، جوكونًى كى مجلس عمل فجل عكم بريشتا ملائكته يصلون عليه حتى يقوم ، جوكونًى كى مجلس عمل فجل عكم بريشتا المسيحة بعضا ادراس كفرشته الله براس مجلس سے المحضح تك ملام ميجة بين \_ (بحاره ۱۷۵ / ۲۵ )
- المراح المنظرة التواضع السكام على كُلَّ مَنْ تَمُورُ بِهُ وَ الْجلوسُ السَّلَامُ عَلَى كُلَّ مَنْ تَمُورُ بِهُ وَ الْجلوسُ السَّلَامُ عَلَى كُلَّ مَنْ تَمُورُ بِهُ وَ الْجلوسُ كَ فَوْنَ الشَّرْفِ الْمَحْبِلِيسِ ﴾ وَالْمَحْ كَلَ الْمَكْتِم بِي عَلَى المَكْتِم بِي عَلَى المَكْتِم بِي عَلَى المَكْتِم بِي اللَّهُ عَلَى المَكْتِم بِي اللَّهِ اللَّهُ عَلَى المَكْتِم بِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى الْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى الْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِقُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُومُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِقُومُ الْمُؤْمِقُومُ الْمُؤْمِقُومُ الْمُؤْمِقُومُ اللَّ
- ۵۔ ﴿ قَالَ النَّابِينَ : من الجهلِ الضَّحكُ مِنْ غَيْرِ عُجُب ﴾ بِ وَقَوْنَ كَى علامتوں على سے ایک بے موقع وگل المن جی ہے۔ (بحار، ۲۵۲/۷۵)
   ۲۔ ﴿ قَالَ النَّابِينَ : حُبُّ الْآبُر اِلِلْآبُر اِلِ لَلْاَبُر اِلِ ثُوابٌ لِلْآبُر اِلِ ﴾ نيک لوکوں ہے۔

تیرہوی معصوم حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی مختصر سوائح حیات

ام : حن

كنيت : ابوگم

القاب : عنكرى

دالدگرامی : علی

مال : حديث

ولادت : ٨ريخ الثاني المستعيد

امامت : ۲ سال

عمر : ۱۸ سال

شهادت : ٨ريخ الاول و٢٦٠ يه

قائل : معتمد بالله (لع)

مقام فن : سامراء

صفات إمام حسن عسكري الكيين

ولى العم، الناطق بكتاب الله، خازن علم وصى رسول الله، امام المقائزيّن، عصمة التقين بغرج الملصو فين، ركن المؤمنين، الداعى بحكم الله، بإدى الأم، عيبة أحلم \_ شی بھی پہنچوں گا۔ چنانچہ ایہ ابوا اور جعفر کے اعلان کے تھوڑی دیر بعد بلاوھم و گمان محضرت کا نزول اجلال ہوگیا اور امامت کی معرفت اور کرامت دونوں کا بیک وقت اظہار ہوگیا۔ بلکہ ایک شخص نفر بن جائر نے اپنے نابیا فرزند کی بینائی کے بارے کی دونواست کی تو آپ نے آتھوں پر ہاتھ پھیر کرا ہے بینا بنا دیا اور پھر اک روز دالی بھی آخریف لے اگئے۔ (کشف النمہ)

(۲) ایک شخص نے آپ کو بغیر روشنائی کے خطالکھا تو آپ نے بھی ای اغداز سے خط کا جواب لکھ دیا اور لکھنے والے کا نام اور ولدیت کا بھی تذکرہ فرما دیا جس کے بعد وہ انھان لائے بغیر نہ رہ سکا۔ (ومعہ ساکبہ)

(۳) تاریخ اسلام علی ایک نمایاں شخصیت ام خانم کی ہے جے صاحبۃ الحصاۃ المجاۃ المجاہ المجاب المجاہ المج

محبت اگران کی خوبوں کی دہہ ہے ہوتو ائر وثواب کاموجب ہے۔ (بحار، ۳۷۱/۷۵)

- ٤- ﴿ قَالَ الْمُلِيَّةُ: حُبُّ الْفُجَّادِ لِلْإِبْرَادِ فَصَيلَةً لِلْإِبْرَادِ ﴾ يماوكون ع نيك لوكون كى وجه عددتى كما، نيك لوكون كرلي فضيلت ب-(يمار، ٢٤٢/٤٥)
- ۸۔ ﴿ قَالَ الْمَلِيٰ : بُدُفُ صُ اللَّهُ جَّارِ لِلْإِبْرَارِ زَیْنٌ لِلْإِبْرَارِ ﴾ برے لوکوں
   سے نیک لوکوں کی دجہ ہے دشمنی کرنا ، نیک لوکوں کے لیے زینت ہے۔
   (نحار، ۲۷۲/۷۵)

السلام عليك بإامام الموضين ووارث المرسلين امام حسن محسكرى الطيفية كم مجزات سے اقتباس

(۱) جعفرائن شریف جمر جانی کابیان ہے کہ علی کے بیت اللہ کے بعد صفرت کی خدمت علی سامرہ حاضر بواا در علی نے عرض کی کہ الل جمر جان آپ کی نیا رت کے مشاق بیں۔ بھی ان چاہنے والوں کو بھی اپنی نیا رت سے مشرف فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہتم ۱۷ دن بعد بر دز جمہ ۳ رہے الثانی کو وطن پہنچو گے اوراک دن آپ

خليفة الله، خاتم الاتمه

# حضرت امام مهدى اللي كى دى نورانى احاديث

- ا۔ ﴿ قَلَ الْمُعِينَ اِنَّا عَيْر مُهُملين لِمُراعاتِكُم وَلَا نَامِينَ لِذَكر كَمَ ﴾ تم ميشه تهادا خيال ركح بين اور تمين مجى بين ياد سے نبيس بعلات۔ (بحار، ج ۲۵/۵۲)
- ۲۔ ﴿ قَلَ الْحَيْدُ: فَلِقُ اللَّهِ عِلْمُنَا بِالْبَائِكُم ولا يعوب عَنَا شيءِ مِن النَّحبُ لو كم عَنَا شيءِ مِن النَّحبُ لو كم في تمارے لم في تمهارے حالات كا احاط كيا ہوا ہے اور تمهارے حالات كا حالات ہے كوئى چيز ہم ہے چچى ہوئى نہيں۔ ( بحار ان ع ١٤٥١٥٣)
- سے ﴿قُل الْمَلِينَ : فَاعْلُقُوا ابُواب السوال عَمَّا لاَ يَعْنِيكُم ﴾ ان چيزوں
   کے تعلق زبان بندر کھوجن کے بارے پی سوال کرنے کا تمہیں کوئی فائدہ نہ ہو۔ (بحار، ج ۲۱/۵۳)
- ۵۔ ﴿ قَلَ الْحَيْدُ : طَلَبُ الْمَعَارِفِ مِن غَيرِ طَرِيْقِينا أَهُلَ الْبَيْتِ مُسَاوِقَ لِأَنْكَارِنا ﴾ بم الل بيت كعلاده كى اوروسلے سے معارف اسلامى كى جنجو كويا جميں قبول نہ كرنے اور بھارا الكاركرنے كے مترادف ب-
- ۲۔ ﴿ قَلَ الْمَيْعِ : وَامَّا الْمُحَوادِثُ الْوَاقِعةَ فَلَرُجعُوا فِيْهَا إِلَى رَوَاةِ الْحَادِيثُ الْوَاقِعةَ فَلَرُجعُوا فِيْهَا إِلَى رَوَاةِ الْحَادِيثِنَا فَاتَّهُمْ حُجَّتِى عَلَيْكُمْ وَ انَّا حُجَّةَ اللَّهُ عليهِ ﴾ تحميل جب احماد ملح واقعات كا سامنا موقو فقها لين بمارى جنگ وصلح مطال وحرام كى تشخيص جيم واقعات كا سامنا موقو فقها لين بمارى

جودہو یں معصوم

حضرت امام مبدى مجل اللد تعالى فرجه الشريف كى مختصر سوار فح حيات

ام : محمد (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

كنيت : ابوالقاسم

دالدگرای : امام حسن عسری علی

والدومحترمه : ترجس خاتون

ولادت : ١٥ر ١٥٥ الريخ الأني ١٥٥٠ هـ

غيبت مِعزى : مـــــال

امات : ۵ سال کی عمرے اب تک

عر: ۱۳۱۵سال ۱۳۱۵

غييت ِ کيرن : ١٩١٥ سال ١٩١٥

مقام ولادت : سامراء

حفرت امام مهدى الخيفة كى صفات

وجهالله بمعز الاولياء، فمل الاعداء دهية الله ، محى معالم الدين ، قاصم سوكة المعتدين ، بإدم الدية الشرك والحفاق ، صاحب يوم الفتح ، ما شر دلية المحدى ، الطالب بدم المقتول بكر بلا مجمى بشريت -

حضرت امام مهدى الكيلا كے القابات

القائم ،المنتظر ، النجم الثاقب، المهدى، العالم، خاتم الاوصياء، بقية الانبياء، حجة الله،

﴿ عن الصادق عن اآبائه قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله وسلم المهدى من ولدى اسمه اسمى و كنية كنيتي اشبه الناس بي خلقا و خُلقا ﴾ مهدى ميرى اولا دے ہوگا۔ ميرا ہم نام، ہم كنيت ہوگا۔ اورشكل وصورت و ا افلاق ش عن ميري هيمه بوگا\_( بحار ، ١٥١٥ / ١٤) حضرت امام مهدى عجل الله تعالى فرجهٔ الشريف كے خاص وَ اب ابوعمر وعثان بن سعيد العرى الاسد: - ازسال والمعين والمعيد بمرت ما ٧- محرين عمان العرى: -والإصافي مديده اسال-٣- ابوالقاسم حسين بن روح نويخى: ١٩٠٠ هنا ٢٢٢ هيرت ١١ سال-۷- ابوالحن على من محرسرى: - ۱۳۲۷ هنار ۱۳۴۹ هيرت سال-حضرت امام مهدى المنتيز كم تعلق يندره قرآني آيات ﴿ اَطِينُعُوا اللَّهُ وَ اَطِينُعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِي الْآمُرِ مِنكُمُ ﴾ (ناء ٢ - ﴿ مِنْ قَبُلِ انْ نَسْطُ مِسَ وُجُوهُا فَنَرُدُّهَا عَلَى اكْبَارِهَا ﴾ (لماء ٣- ﴿ وَ بَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَى عَشُو نَقِيبُ (الده: آيت١١) ٧ - ﴿ فَسُونُ يَالِينَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُتَحِبُّهُمُ وَيُحِبُّونَهُ (ما مُده: آيت ٥٣) ۵- ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ امْنُوا اصبرُوا وَصَابِرُوا وَرَابطُوا ﴾ (آل عران: ﴿ حَتُّى إِذَا جَآءَ تُهُمُ السَّاعَةُ بِعُتَكُ (انعام: آيت ٣)

احادیث کے راولوں سے رجوع کرو۔ محقیق وہ ہماری طرف سے تم پر جحت میں اور ش ان برخدا کی طرف سے جمت ہوں۔ (بحار،ج ۱۸۱/۵۳) ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ \* وَإِمَّا وَ جُه الإنْتِفَاعِ فِي غَيْبَتِي فَكَا لِانْتِفَاعِ بِالشَّمسِ إِذَا غَيْبَهَا عن الابصار السحاب ﴾ زمان غيرت شي طوق امام \_ال طرح منتفید ہوتی ہے جیسے سورج سے جب کہ وہ بادلوں میں چھیا ہو۔ (بحاربي ١٨١/٥٣) ٨- ﴿ قَالَ الْمُنْكِمُ : عَافَاتُنَا وَ إِيَاكُم مِنَ الَّهِ مَنَ حَدِيدٍ إِلَى قُولِه \_ \_ إِلَّ اللَّهُ مَعَنا فَلا فَاقَةَ بِنَا إِلَى غَيْرِهِ وَ الْحَقُّ مَعَنا فَلَنُ يُوْجِئنا مَنُ قَعَدَ عَنَّا ﴾ خدادند تعالی ہمیں اور تمہیں فتوں سے بھائے ۔ محقیق خدادند تعالی ہارے ساتھے اور ہمیں غیر خدا کی ضرورت نہیں اور جولوگ ہم سے زُوگردان ہیں یمیں خوف وہراس میں بتلانہیں کرسکتے۔(بحار،ج ۱۲۸/۵۳)

- ﴿ وَالَ الْمَنْ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَم اللَّهُ السَّمَاء ﴾ ميرا وجودالل زئين كرلي (فتول س) الكالمرح مفظ والمان كاباعث بجس طرح ستارول كا وجود آسانول كركينول كرلي باعث المن والمان ب- (بحار، ج ١٨١/ ١٨١)

Presented by www.ziaraat.com

آمت الله ايراتيم المني -شهيدمطهري ٣- قيام دانقلاب مهدى : آمة اللهم شي عن الميت الله م شي عني " احماق الحق من الما : ۵۔ نورالانوار : بروتروي ٢\_ الملأتم الكلن سيدين طاؤس ٨\_ كشف الاسرار آمت الله حسين نوري 9۔ منخبالاڑ آيت الله صافى ۱۰۔ درفجر ساحل اا۔ میدیٌموعود ١٢۔ خجمالثا قب ۱۳۔ کمیال المکارم موسوى اصغباني ۱۳- ييمالخلا*ص* سلمان كالل مخضمرت ۱۵۔ اکمال الدین حضرت امام مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف كم جمزات (۱) معنی ابویداور دوم مراوی روایت کرتے بین کدا حدین اسحال جو حضرت امام حسن عسكرى الطيع كروكلا على سے تھے۔ ايك دفعہ سعد بن عبدالله كوجو حفرت کے اصحاب فاص میں سے تھے، ساتھ لے کر حفرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔سعد،حضرت سے چندسوالات ہوچھنا جائے تھے۔احمہ نے داخل ہونے کی اجازت ما تکی اور ہم دونوں وافل ہو گئے۔احمرنے اپنی عبا کے پنیچا یک تھیلاچھیایا

٤- ﴿ وَتُمَّتُ كُلِمَتُ رَبِّكَ صِدُقًا وَّعَدُلا ﴾ (انعام: آيت ١١٥) ٨ - ﴿ يُورُهُ يَكُتِي بَعُضُ ايْلِ رَبُّكُ ﴾ (انعام: آيت ١٥٨) 9 ﴿ وَلَالَى اصْلِحَابُ الْاَعْرَافِ رِجَالًا ﴾ (اعراف: آيت ٢٨) ١٠ ﴿ وَلِيسَنَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ الدَّانَ مُرْمِلْهَا ﴾ (اعراف: آيت ١٨٨) الـ ﴿ وَ قَاتِلُوهُ مُ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتُنَّةٌ وَّ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلْكَا (انقال: آيت ٣٩) ١١۔ ﴿ لِيُسْطُهِ رَهُ عَلَى اللِّينِ كُلِّهِ وَكُو كُرِهَ الْمُشُرِكُونَ ﴾ (توب: آيت ١٣ ﴿ وَلُو إِنَّ مَا الْعَيْبُ لِلَّهِ ﴾ (الأس: آيت ١٣) ١١٠ ﴿ وَ ذُكِّكُو هُمُ بِالْكُامِ اللَّهِ (ايرانيم: آيت ٥) ١٥ - ﴿ اللَّهِ خَيرٌ لَّكُمُ إِنْ كُنتُمُ مُّؤُمِنِيكَ (حود: آيت ٨١) وہ پندر ہافراد جو حضرت کی خدمت میں شرفیاب ہوئے (۱)احمد بن اسحاق ـ (۲) سعد بن عبدالله ـ (۳)اساعیل حرقلی ـ (۴)سیدمجمه جبل عالمي۔(۵) شُخْ حر عالمي۔(۲) مقدس ارد بلي۔(۷) محمد تقي مجلسي۔(۸) سيد بحر العلوم\_(9) على بن طاوس\_(١٠)علامه طي\_(١١) حاج على بغدادي\_(١٢) فضل طبسي \_ (۱۳)مير زامحمه على قز ديني \_ (۱۴) شخ مفيد \_ (۱۵) ابو القاسم جعفر قولوبيه رضوان الله تعالى عليم اجعين \_ حضرت امام مهدى المنظير كمتعلق تحرير بون والى يندره كتب بحارالانوار، ج ۵۲،۵۱ مص ۲۔ دادگسترجمان (دنیا یس عدل دانساف قائم کرنے دالا)

حفرت امام حسن عسكرى الملي في فرمايا: بي شك بيني تون يج كما-اب بناؤ كدان عن حرام كون كون ك بنا كداس فكال بابركيا جائ فرمايا: ال یں دو دینار حرام ہیں۔ان کی نشانی بنائی اوران کی حرمت کی دجہ بھی بیان فرمائی۔ جب احمه نے تھیلی کو کھولاتو واقعی دو دینارانبی علامتوں کے ساتھاں تھیلی بیں موجود یائے۔اس طرح اس نے وہ دو دینار نکال کر باقی حضرت کی خدمت میں پیش کر ديئے۔اس کے بعد دوسری تھلی باہر تکالی۔امام نے فرملا: اس تھلی میں بھاس اشرفیاں بیں جوفلاں شخص کا مال ہاور دوقم کےفلاں محلے بی قیام پذیرے۔ یس اس تقیلی کی طرف ہاتھ نہیں بو صاور گاچوتکہ بیا شرفیاں اس گندم کوفر وخت کر کے عاصل کی گئی ہیں۔جس بی اس کے عزیزوں کا حصہ ہے اور اس نے مشتر کہ <u>حصے</u> ے اپنے لیے زیادہ گندم حاصل کرلی تھی ۔ لہذا انہیں واپس کردیا جائے۔ حضرت امام حسن عسكرى المنيع فرمايا: بية آب في كما-اوراحم ي كباد التحليول كوانبيس والس لونا دو كيونكه بدحرام بين-اب سعد بن عبدالله كي مسائل يو يحيف كي باری آئی تو آپ نے فرمایا: میرے نورچھ سے پوچھو۔اس نے تمام مسائل صغرت صاحب الامر اللي المراجع من المرف ال كرجوابات عنايت فرمائ بلكه وه مسائل جودہ بحول چکا تھا وہ بھی اسے یا دولائے اور جوابات عنایت فرمائے۔

## **\*\*\*\***

(٢) علام مجلی فی میراسخان اسر آبادی کابیان نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میں راو کمہ علی قافلہ سے الگ ہوکر بخت پریشان تھا تو امام عصر سے استفا شد کیا۔ عضرت تشریف لائے اور حرز نمانی پڑھنے کا تھم دیا۔ عمل بیاسا تھا۔ جھے بانی بلایا اور پھر میری تلاوے کی اصلاح فرمائی اور اپنے ساتھ سواری پرسوار فرما کر قافلہ سے ہوا تھا جس کے اغدرسونے اور چاخدی کی ایک سوساٹھ چھوٹی چھوٹی تھیاں تھیں جو شیعوں کی طرف سے صرت کی خدمت علی بھجوائی گئی تھیں۔ جو نہی ہم واردہوئے دیکھا کہ صرت کی کود علی من و بھال کا پیکر، چودہویں کے چاغد کی مانغدرد ٹن چیرے والا ایک پچید بیٹھا ہے جس کے بالوں کے درمیان سے ماٹک نگلی ہوئی ہے۔ صرت کے پاس انار کی شکل علی سونے کا ہار ہے جو خوبصورت گینوں اور قیمتی جو اہرات سے مرصع ہے جو بھر ہ کے امراء علی سے کی نے صرت کو تحفیقاً ارسال کیا ہوار چونکہ بچہ آپ کی خط و کتابت علی مانع ہو رہا لہذا آپ نے اس ہارکو پھیک دیتے ہیں تو بچہ اس کی خط و کتابت علی مانع ہو رہا لہذا آپ نے اس ہارکو پھیک دیتے ہیں تو بچہ اس کے ساتھ کھیلنے لگ جانا ہے اس طرح صفرت کتابت علی مشخول ہو جاتے ہیں۔

جونبی احمد نے تھیلا کھولا اور صفرت کے زدیک پھیکا۔ صفرت نے اس یہ سے خاطب ہوکر کہا: یہ تحالف آپ کے شیعوں نے آپ کے لیے بیجے بیں، انہیں کھولواوراستعال میں لاؤ، وہ بچہ لینی صفرت صاحب الزمان فرمانے گے: اے میرے مولا! کیا میرے لیے جائزے کہ میں مال حرام میں ابنا پا کیزہ ہاتھ ڈالوں۔ صفرت امام حن عکری ہیں نے فرمایا: اے فرند اسحاق! جو پھے تھیلے میں ب باہر تکالو۔ تا کہ صاحب الامر ہیں تھیلی میں سے حلال وحرام کوالگ الگ کر دیں۔ پس احمد نے ایک تھیلی باہر تکالی صفرت نے فرمایا: یہ فلال شخص نے بیجی ہے جو تم پس احمد نے ایک تھیلی باہر تکالی صفرت نے فرمایا: یہ فلال شخص نے بیجی ہے جو تم پس احمد نے ایک تھیلی باہر تکالی صفرت نے فرمایا: یہ فلال شخص نے بیجی ہے جو تم پس احمد نے ایک تھیلی باہر تکالی صفرت نے فرمایا: یہ فلال شخص نے بیجی ہے جو تم پس احمد نے ایک تھیلی باہر تکالی صفرت نے فرمایا: یہ فلال شخص نے بیجی ہے جو تم بیالیس (۲۲) انٹر فیاں اس نے والد سے میراث میں لمی ہوئی جا نیواد کوفروخت کرکے حاصل کی ہیں، چودہ انٹر فیاں سات لباس فروخت کرکے حاصل کی ہیں اور سبالاگ ماین ہو بھے تھے کوئی صورت علائ کی باتی نہ رہی تھی سوائے اس کے کہ صفرت جمت علیدالسلام کی بارگاہ عمی اس کی شفاء کے لئے التجا کروں لیس عمی اس کے باس سے کھڑا ہوگیا اور بیقراری کی حالت عمی جھت پر آیا اور صفرت سے متوسل ہوا لوٹ لوٹ کر بے جیٹی عمی اس طرح فریا دکرتا رہا "یا صاحب الزمان اورکنی" پھر جو جھت سے از کرآیا اورلڑ کے کے باس کی خات درست، سائس کی رفار ٹھیک ہوگئی اور حواس بھی مجھے پینچا تو دیکھا کہ اس کی حالت درست، سائس کی رفار ٹھیک ہوگئی اور حواس بھی مجھے بین اور ایسا بین آرہا ہے کہ عرق عمی غرق ہے جس کے بعد عمی اس فعت پرشکر الہی ادا کرتا رہا اور خداوند عالم نے صفرت کی کرکت سے شفا کرامت یائی۔

(۲) قاضل کال سید محر سین نے کفایۃ المجدد علی سن بن عز وعلوی طبری مرشی کی سے

روایت فقل کی ہے کہ بھارے اصحاب امامیہ علی سے ایک مر دصالح نے بیان کیا کہ

ایک مرتبہ علی بن گوگیا تو سخت گری کا سال تھا قاظہ سے جدا ہوگیا مارے بیاس کے

دم نکلنا جانا تھا یہاں تک کہ زعن پر جو یکا یک گھوڑے کے بہنانے کی آ واز آئی

آ تکھیں کھوٹیں تو ایک خوش روو خوشبو جوان نظر آئے انہوں نے مجھو ایبا پائی پالیا

جو برف سے نیا دہ شخش اور مجمد نیاد شخصا تھا اس وقت علی مرنے سے فی گیا اور

علی نے بو چھا کہ آپ کون بی جو مجھ پر الی مرشت فرمائی فرمایا کہ علی بندوں پر

جیتر اللہ اور روئے زعن پر بھیۃ اللہ بوں اور علی وہ بول کہ زعن کو عدل وانساف

ہو برد ل گا جبکہ وہ ظلم وجور سے بحر چکی ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا کہ آئیس بند

کرو علی نے آئیس بند کر لیس فرمایا کھول دو علی کھول دیں تواہیے کو قاظہ کے

سامے بایا اور صفر نے نظر سے عائب ہوگئے متے صلوات اللہ علیہ،

سامے بایا اور صفر نے نظر سے عائب ہوگئے متے صلوات اللہ علیہ،

سامے بایا اور صفر نے نظر سے عائب ہوگئے متے صلوات اللہ علیہ،

سامے بایا اور صفر نے نظر سے عائب ہوگئے متے صلوات اللہ علیہ،

9 روزقبل مکه پینچاویا -اورانل خاند نے مشہور کر دیا کہ بی صاحب کرا مت ہوں اور طی الارض کے ذریعے مکه آیا ہوں -

### **\*\*\*\***

### <del>֍֍֍</del>֍

(۴) مجلسی اول علامہ اخوند ملا محر تقی علیہ الرحمۃ نے شرح کتاب من الا محتر الفقیمہ میں ذکرفر ملا ہے کہ 'ایک مرتبہ خبدے واپسی میں ہم لوگ راستہ محول گئے آخر کارا ایک جگہ الر بڑے میں نے حضرت جمت علیہ السلام ہے بہت فریاد کی یہاں تک کہ ایک مرد عرب سامنے آئے اور ہمیں تھیک واسنے پر لگا کر فظر وں سے عائب ہوگئے جس کے بعد میں نے بہت کچھ کر میہ وزاری کی لیکن مجر کوئی بھیر کے گئے داری کی لیکن مجر کوئی بھیر کے ایک مرد عرب کے بعد میں نے بہت کچھ کر میہ وزاری کی لیکن مجر

### <del>֍֍֍</del>֍

(۵) بھم نا قب میں ہے کہ صاحب دمعہ ساکبہ مرحوم شیخ ملائحہ باقر بھی ہیں ہمانی نے بیان کیا کہ میں نے خود حضرت جمت علیہ السلام کا میں مجزہ دیکھا ہے میرا اکلونا الرکاعلی محمد ایک میں میں ہورہ ہورہا تھا علماء الرکاعلی محمد ایک مرتبہ ایسا نیار ہوا کہ زندگی کی اسمید نہ دبی آ نا قانا مرض ہو ھر ہا تھا علماء وطلاب مقامات استجابت دعامر مجالس آخریت میں نماز دل کے بعد اس کی صحت کے لیے دعا کمیں کررہے تھے یہاں تک کہ گیار حویں داے واس کی حالت غیر ہوگئ

کاباتی ندتھا جس کے بعد لوکوں کا مجھ پر جیوم ہوگیا بنظر تیرک میرے کیڑوں کا بھاڑ ڈالا اور گھڑے گھڑے کرکے لے گئے اور اور اپنے کپڑے جھے بہتا دیئے جو گھر پھنے کر بھی نے واپس کئے۔

### **\*\*\*\***

 (٩) علامہ کبلسی علیہ الرحمة نے بحارالانوار ٹی بیر دافعہ ابورائے حمامی ساکن حلہ كاً قُل فرمايا ب جوبب مشهور رباب اورجس كا ذكر ببت ساعيان وافاضل نے کیاہے جن میں سے شیخ زاہد عابد محقق عمس الدین بن قارون بیں وہ فرماتے بیں کہ حله بي ايك حاكم قفاجس كومر جان صغير كتبته بين وه بردا ماصبي رحمن ابلييق قفااس ے لوکوں نے ابورائ کی شکامت کی کہ بیعض محابہ کو اچھانہیں مجھتا ہے جس بر اس نے ابورائ کے حاضر کرنے کا تھم دیا جب وہ آیا تو اس کو بہت بیٹا گیا اور ب حارے کو اتنا مارا کہ داخت بھی ٹوٹ گئے زبان کو باعدھا گیا اور ناک بی سوراخ كر كے تكيل ڈالی گئی ہے كی مكيوں ميں مجرايا گيا يہاں تک كدوہ زخی مومن جو نيم مرده بوچکا تھا ای گشت کی حالت میں زمین برگر برا ظالم حاکم نے آل کا تھم دیالین كچه لوكول في سفارش كى كه يه بورها آدى إدراس قد رجروح بوچكا بكه قریب بلاکت ہے خود بی مرجائے گا۔اور گھروالے دہاں سے اٹھا کرلے گئے سب كويفين تفاكه رات بى شن تم موجائ كالمرجب مج مولى تو ديكها كه ده تدرستول کی طرح نماز پڑھ رہاہے سارے دانت سیح سالم ہیں سب زخم مندل ہو کیے ہیں جم رچوٹوں کےنٹان تکنہیں اس صورت سے لوکوں کے تجب کی حد ندری اور اس کیفیت کے پیدا ہونے کا سوال کیا تو اس نے کہا کہ موت سامنے آ چکی تھی ول بى ول ين خداوند عالم سے دعا اورائے مولا صاحب الزمان سے فریا وكرتا رہاجب

### **\*\*\*\***

(2) ہمارالانوار علی ہے واقعہ بھی نقل ہے کہ ایک شخص جس کانا م جم اور لقب اسود تھا اس کی ہوی قاطمہ نام کی تھی زن وشو ہر دونوں بہت نیک و صالح تھے ان کے دوئے بھی تنے ایک لڑکا علی نام، دومری لڑک نینب۔ مثیت البی ہے ہوئی کہا اے ھی دونوں میاں ہوی اندھے ہوگئے اور ہڑا زماند آنبیل ای حالت علی گذرگیا ایک وات زوجہ کو یہ معلوم ہوا کہ جیسے اس کے چیرے ہوگی نے ہاتھ پھیرا گذرگیا ایک وات زوجہ کو یہ معلوم ہوا کہ جیسے اس کے چیرے ہوگی نے ہاتھ پھیرا اور یہ بھی کہا کہ اللہ تعالی نے تیری نامیائی کو دفع کردیا ہے کھڑی ہوجا اور علی کے باپ یہی کہا کہ اللہ تعالی نے تیری نامیائی کو دفع کردیا ہے کھڑی ہوجا اور علی کے باپ یہی اپنی تھی نے آئھیں ایک ایک تھی نے آئھیں ایک تھی ایک تھی ہوگیا کہ ہے کھوئیس تو دیکھا کہ مارا گھر نور ہے معمور ہورہا ہے جس سے جھوکو ہیتین ہوگیا کہ یہے تشریف لانے والے صفرت جت علیمالسلام تھے۔

### **\*\*\***

ے فریاد کرے تھے کہ دوڑو دوڑو کی ہم فورا ان کے باس پنچ تو کہا کہ این صاحب کودیکھو وہ ابھی ابھی میرے باس سے باہر واپس گئے ہیں بیان کرہم ہوی تیزی کے ساتھ نکلے اور اُدھر بھا گے گرکوئی دکھائی نہ دیا تب ہم نے گھر ٹی آ کر ان سے دریافت کیا کہ کیا واقعہ بیش آیا کئے لگھا یک شخص میرے یاس آئے اور کہا اے عطوہ علی نے کہا کہتم کون ہوفر ملا علی تیرے بیٹوں کا صاحب ہوں اوراس يارى سے تخفی نجات دیے کے لئے آیا ہوں بیفر ماکر مجھ پر اپنا ماتھ پھیرا اور حلے كئ اب ين بيد ديجة ابول كه بالكل تحيك بوكيا ادركوئي تكليف باتى نبيل ربى ال صورت کے بعد ہمارے باپ مرتوں زندہ رہے اورخوب قوت وتو امائی کے ساتھ زندگی گزاری، صاحب کشف الغمه نے لکھا کہ یہ دافتہ بہت مشہور ہواجس کوعلادہ بسر فدکور کے بہت ہے لوگوں نے بغیر کسی کمی زیادتی کے ای طرح جھے ہے تمل کیا ہے۔ (۱۱) صاحب كتاب درمنتوراً قاشخ على جو جناب محقق علامه شخ جماالدين ابو مصور عالمی فرزند عالم ربانی جناب شہید ٹانی کے بوتے اور مشاہیر اہل علم و کمال ے تھائے جدید رکوار کے حالات می تر رفر ماتے ہیں کہ جب وہ مج کونشریف لے گئے توبیفر ملاقعا کہ عن اس سفر علی حضرت صاحب الامر کی زیارت کا امید دار ہوں شرف حاصل ہوجائے کیونکہ حضرت ہر سال مج فرماتے ہیں چنانچہ دوف عرفات میں جب نہوں نے یہ جاہا کہ اطمینان کے ساتھ کوشہ تنہائی میں دعاؤں کا موقع مل جائے تواہیے ساتھیوں سے فرملا کہتم سب باہر چلے جاؤ اور درخیمہ پر بیٹھ كرمشغول دعابو اس اثناء بين ايك صاحب جن كووه نديجيان تصخيمه كاندر واظل ہوئے سلام علیک ہوئی اور بیٹھ گئے جدیز رکوار فرماتے تھے کہ اس وقت ان صاحب کے آنے سے الی بیب مجھ برطاری ہوئی کم بہوت ہوگیا اور بات کرنے

خوب اندهیری دات ہوگئ تو علی نے دیکھا کہ سادا گھر منور ہے بیکا یک حضرت اخریف لے آئے اوراپنا دست مبادک میر ے مند پر پھیرا اور فر بلا کہ باہر جا اور اپنا کام کری تعالٰی نے تھے کو عافیت عطافر مائی ۔ شم الدین تھے نے فر بلا علی خدا کی اپنا کام کری تعالٰی نے تھے کو عافیت عطافر مائی ۔ شم الدین تھے نے فر بلا علی خدا کی حتم میں برا ہم کھا کر کہتا ہوں ابورائ کم کرور زرور تگ کا بوڑھا آ دی تھا جس کے تمام علی برا ہم جا ایک تا تھا گر اس می کو اوروں کے ساتھ جا کردیکھا تو وہ صاحب قوت درست قامت سرخ چرہ جس سال کا جوان معلوم ہور ہا تھا اور پھر زندگی بھر اس کی بیک صورت رہی ۔ جب بیخر شجر علی مشہور ہوئی تو اس حاکم نے ابورائ کو بلایا اور بیا حالت دیکھ کر ہوا رحب اس پر طاری ہوا کہ کل کیا تھا آئ کی یا ہوگیا ، ای وقت سے حالت دیکھ کر ہوا رحب اس پر طاری ہوا کہ کل کیا تھا آئ کی یا ہوگیا ، ای وقت سے منسوب ہے بیٹ کر کے بیٹھا کرتا تھایا اس واقعہ کے بعد اس کی جانب منہ کی عرصہ علی مرگیا۔

کر کے بیٹھنے لگا اور ہو شمین اہل حلہ کے ساتھ شرب سلوک سے بیش آتا رہا پھر تھوڑ ہے کی عرصہ علی مرگیا۔

### <del>֍֍֍</del>֍

(۱۰) عالم فاضل المعی علی بن عیسی ار پلی صاحب کشف التمه تحریر فرماتے بین کہ جھے ہے سید باقی بن عطوہ حنی نے بیان کیا کہ جراباپ جو زیدی مسلک ہے تھا ایک الیے مرض عمی جٹلا ہوا کہ جس کے علاج سے اطباء عاجز ہوگئے تھے وہ بیٹوں سے ہوجہ اس کے کہ ہما دامیلان نہ جب اثناء مشری کی طرف تھا بہت آ زردہ رہتا اور بارباریہ کہا کتا کہ عمی تمہارے نہ جب کا اس وقت تک قائل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارے نہ میں تمہارے نہ ہے آ کر جھے اچھانہ کردیں اتفا قالیک شب کو نماز عشاء کے دقت ہم سب جمائی ایک جگہ تھے جودالد کے چینے کی آ واز آئی دہ ہم عشاء کے دقت ہم سب جمائی ایک جگہ تھے جودالد کے چینے کی آ واز آئی دہ ہم

رے۔ انہی کے وریعے سوالات و جوابات کا سلسلہ قائم تھا۔ جن کے مام یہ بیں: جناب عثمان بن سعید، جناب محمد بن عثمان، جناب حسین بن روح اور جناب علی بن محرسمری۔

ال کے بعد غیبت کبری کا دور شردع ہوا اور نیابت خاص کا سلسلہ ختم ہوگیا تو نیابت خاص کا سلسلہ ختم ہوگیا تو نیابت عام کا سلسلہ شروع ہوا اور اعلان عام ہوگیا کہ اس دور شی غیبت کبری شی خصوص صفات کے افراد مرجع مسلمین ہوں گے اور انہیں کے ذریعے ہدایت امت کا کام انجام دیا جائے گا۔ امت اور اسلام کی حفاظت ان کے ذمہ ہوگی اور ان کی ہدایت وحفاظت ہماری ذمہ داری ہوگی۔

امام کی صیانت و حفاظت کے شواہد علی وہ خطوط بھی شال ہیں جو دور غیرت کرئی علی امام کی طرف ہے وار دہوتے رہے ہیں۔ جن علی آپ نے قوم کی حفاظت اور ذمہ داران قوم کی ہدایت کا تذکرہ فرما کر امت اسلامیہ کو مطمئن کر دیا ہے کہ ہم پردہ غیرت علی ہیں دنیا ہے رخصت نہیں ہوگئے۔ ہماری غیرت کا مفہوم تہماری طرف ہے نہیں۔ ہم تہماری نگاہوں ہے تہماری طرف ہے نہیں۔ ہم تہماری نگاہوں ہے عائب ہیں اور تم ہماری زیارت نہیں کرسکتے لیمن تم ہماری نگاہ ہے عائب نہیں ہو۔ ہم تہماری نگاہ وں ہے ہم تہماری نگاہ وں عائب نہیں ہو۔ ہم تہم تہماری زیارت نہیں کرسکتے لیمن تم ہماری نگاہ ہے عائب نہیں ہو۔ ہم تہم تہماری دیارے ہیں۔ اور تمہارے مالات و کیفیات کی گرانی کررہے ہیں۔ ہم تہم تہمارے مالات سے عائل ہو جا کی تو تہمارا وجود دی خطرے علی پڑ جائے۔ ہم تہم تہمارے مالات سے عائل ہو جا کی تھرارے اعمال کے شاہد ہوں گے۔ اورای طرح ہم (امام) روز قیامت بھی تہمارے اعمال کے شاہد ہوں گے۔ معندے مدادے مالام اختماد نراکی دیا ہم علی الرح کو میں الدے کو میں الدی کو الدی کے شاہد ہوں گے۔

حفرت صاحب الامر ﷺ ایک خط علی علامہ شیخ مفید علیہ الرحمہ کو جوعبارت رقم فرمائی۔اس کے اقتباس کاتر جمہ درج ذیل ہے:

"يرادرسعيدادرمحب رشيد في مفيد الى عبدالله محرين العمان (خداان ك

کی طاقت ندری انہوں نے مجھ سے کلام فر ملا ادراٹھ کر چلے گئے لیکن جس دقت وہ خیمہ اللہ علیہ علی اللہ کا خیال آیا اور فوراً جلدی سے باہر فکا مروه صاحب دکھائی نہ دیئے تب میں نے اپنے ہمراہیوں سے یوچھا ان سب نے کہا کہ م نے تو اس وقت نہ کی خیمہ میں داخل ہوتے دیکھاا ورنہ کی کو نکتے ہوئے دیکھا (۱۲) صاحب جنت الماوے الكھتے بین كہامن معتمد آ عامحر كالمينى نے مجھے بیان کیا کہ سامرے بی الل خلاف ہے مجملہ ان خدام کے جن کی عادت زائر من کو لوثنا ادران کی ایذاءرسانی تھی ایک خص مصطفے جمود مام کابھی تھا جو زائرین کو بہت تکیفیں پیچایا کرنا اوراکش اوقات سرداب مقدی کے اندر بہت بریثان کیا کرنا۔ ا ممال زیارت می حائل ہوتا اورائی حرکتیں کرنا جوزائرین کی توجہ وحضوری میں خلل انداز ہوتی تھیں ان کا دعائیں پڑھنا اس کونا کوا رہونا ان کی آ دازیں نہ سُن سکتا۔ ایک شبال نے صرت جمت کوخواب شم فرماتے ہوئے دیکھا کہ تو کب تک میرے زائرین کوستائے گاتو انہیں زیارت نہیں پڑھنے دیتا تجھے کیامطلب جو پچھووہ کتے پڑھتے ہیں کرنے دے اس کے بعد جب بیدار ہوا تو قوت ساعت بالکل ختم تقی اور کان بد ہو کے تھے کھیجی نہ سنتا تھا جس سے زائرین کوراحت ل گئ اور المال زیارت کی بچا آوری و دعاء وفریا دو استخاشه نی اس شخص کی رکاوٹ ندر بی یمان تک کہ خداوند عالم نے اس کو ٹھکانے لگا دیا۔

امام زمانه عجل الله تعالى فرجهٔ الشريف كي غيبت

ال میں کوئی شک نہیں کہ امام عصر اللی کی غیبت کی دوقتمیں ہیں:

غیبت مغریٰ جس کا سلسلہ والا میرے شروع ہو کر ۱۳۷۹ ھرختم ہوگیا اور جس کے

دوران مختلف نواب امام کی طرف ہے قوم کی رہنمائی کے لیے رابطہ کا کام کرتے

آگئے ہیں اور ان سے ہلاکت کا شدید اندیشہ ہے یہ فتنے ہماری قربت کی علامت
ہیں۔خدااپ نورکو بہر حال کھمل کرنے والا ہے چاہے مشرکین کو کتنائی نا کوار کیوں
نہ گزرے۔ تقید کو حفاظت کا ذریعہ قرار دیں اور اموی گروہ کی جہالت کی آگ ہے
دور رہیں جو اس جہالت ہے الگ رہے گا ہم اس کی نجات کے ضامن ہیں۔ اس
سال جمادی الاولی کا مہینہ آجائے تو حوادث ہے جمرت حاصل کرو اور خواب ہے
بیدار ہوجا ذ۔ اور بعد ہیں آنے والے واقعات کے لیے ہوشیار ہوجا ؤ۔

عنقریب آسان علی نمایاں نتانیاں ظاہر ہوں گی۔ سرزین شرق برقلق ہو استخریب آسان علی نمایاں نتانیاں ظاہر ہوں گی۔ سرزین شرق برقلق ہوں گے استحار ہوگا جودین سے خارج ہوں گے اوران کی بدا ممالیوں سے روزی تک ہوجائے گی۔ اس کے بعد طاخوت کی ہلاکت سے مصیبت دفع ہوگی اور صاحبان آتتوی و ذیک کردار افراد خوش ہوں گے۔

کی ادارہ کرنے والوں کی مرادیں پوری ہوں گی اورہم ایک مرتب و منظم طریقہ سے ان کی آسانی کا سامان فراہم کریں گے۔اب ہر شخص کافرض ہے کہ ایسے اٹھال انجام دے جو اسے ہماری محبت سے قریب ترکر دیں اورا یسے امور سے ابھناب کرے جو ہمیں مالیند ہیں اور ہماری ما دائشگی کا باعث بنتے ہیں۔ہما دائشورا چا تک ہوگا اس دفت تو بہکا کوئی امکان ندرے گا اور نہ تدامت سے کوئی فائدہ ہوگا۔ شدو اتجہیں ہدا ہے کا الہام کرے اورا پی تو فیق خاص عمایت فرمائے۔ " ہوگا۔خدا تھے ہیں مال جمل مفرد اس بھکا کہ مفرد اس بھکا ہے کہ دوم انظ بھی تقریباً ای طرح کے مضاین کا حال ہے۔ دوم انظ بھی تقریباً ای طرح کے مضاین کا حال ہے۔ان خطوط کے مضاین کا حال ہے۔ان خطوط کے مضاین

ے صاف انداز ہ ہوتا ہے کہان کی تا زگی ہر دور ٹس برقر ارہے اوران کا ایک ایک

جمله ابدی حیثیت رکھا ہے۔

ائزازکوباتی رکھے ) کے لیے مرکز عہدالی امام کی جانب ہے۔

بهم الله الرحم الرحيم المعمر مخلص دوست اور يعين كي بنابر مجهس خصوصیت رکھنے دالے محتبتم برمیراسلام -ہم خدائے دحد والا شریک کی حمد کرتے من اوررسول اكرم صلى الله عليه وآليه وسلم اوران كى آل طاهرين عليم السلام برصلوة و سلام کی التماس کرتے ہیں۔خدا نفرت حق کے لیے آپ کی توفیقات کو برقرار رکھے اور ہماری طرف سے صدافت بیانی کے لیے آپ کوبہترین اجم عطافر مائے۔ یادرکھے کہ ہمیں قدرت کی طرف سے اجازت کی ہے کہ ہم آپ کومراسلت کا ا شرف عطافر ما میں اورائے دوستوں کے مام آپ کے ذریعے پیغام پہنچا کیں۔خدا ان سب کو اپنی اطاعت کی عزت عطافر مائے۔ادر اپنی حفاظت وحراست میں رکھے۔خدا بے دینوں کے مقالمہ علی آپ کی تائید کرے۔ آپ میرے بیان پر قائم رہیں اورجس جس برآب کواعتبار داعماد ہوائ تک یہ پیغام پہنچا دیں۔ہم اس وقت ظالمین کےعلاقہ سے دور بیں اور الله تعالی کی مصلحت ہمارے اور ہمارے شیعوں کے حق میں میں ہے کہ ایسے بی دور دراز علاقہ میں رہیں جب تک دنیا کی حکومت فاتھیں کے ہاتھ میں ہے لیکن اس کے با دجود ہمیں تمہاری کمل اطلاع رہتی ے اور کوئی خرر پوشیدہ نہیں رہتی ہم اس والت سے بھی باخر ہیں جس می تم لوگ اس لیے بٹلا ہوگئے ہوکہتم ٹی سے بہت سے لوکوں نے صالح پزرکوں کاطریقہ ترك كرديا بادر عظمت البي كو يكسرنظر انداز كردياب جيبي ده العبد سي باخبري نہ ہوں۔ ہم تمہاری مرانی کے ترک کردیے والے اور تمہاری یا د کے بھلا دیے والخبيل بهم تمهين نه يا در كهية توتم ير بلائين ما زل بوجا تني اور دهمن تمهين جلاكر فاكتركردية مداع ورداد وفكول عياني على عارىد وكرد فقفريب

ہوئی۔ پاہوئی۔

- ۲۔ آپ کی والدہ ماجدہ نرجس خاتون قیصر روم کی پوتی ہیں۔ آپ کا سلسائہ
   نب وصی عیسیٰ جناب شمعون ہے جاماتاہے۔
  - ۳- آپ کی تربیت عالم قدس علی (آسان بر) ہوئی۔
- ۵۔ آپ بی بقیة الله، طلف صالح ، ترید، عزیم، قائم، مهدی، منظر، ماءِ معین
   (چشمهٔ جاری) اورعائب کہلاتے ہیں۔
- ۲- آپ بی کے ذریعے خداد غرتعالی تمام دنیا علی حقیق اسلام کورائے کرکے کفرو
   نعات کا خاتمہ کرے گا۔ یہ شرف کا نتات عمل صرف آپ کو حاصل ہوگا۔
  - 4- آپ بى كى سلائى كے ليے دعاكر فے اور صدق تكالنے كى تاكيد --
- آپ ی کے ظہور کے لیے آئر علیم السلام نے دعافر مائی ہے اورامام جعفر مائی ہے اورامام جعفر مائی ہے اورامام جعفر مائی ہے کہ این میں گریہ کیا اور آپ کومر دار کہہ کر تخاطب کیا۔
   ای طرح امام علی این موی الرضائی کے سامنے جب دمیل خزاعی نے الل بیت علیم السلام کی شان عمی تھیدہ کہا اور جب امام عمر المنے کی کمام پر پہنچا تو آپ سر پر ہاتھ دکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور خداوند تعالی ہے آپ کے ظہور کی تجیل کے لیے دعافر مائی۔ دوسرے آئر علیم السلام نے بھی آپ کے ظہور کی تجیل کے لیے دعافر مائی۔ دوسرے آئر علیم السلام نے بھی آپ کے ظہور کے ذکر پر مسرے کا اظہار فر ملیا اور تجیل کی دعافر مائی۔
   آپ کے لیے ایک مخصوص مکان میت الحمد نام کا ہے جہاں کا چرائ دونے دلادت ہے دوئن ہے اور دونے ظہور تک دوئن دی تن ہے اور دونے ظہور تک دوئن دی تن ہے اور دونے ظہور تک دوئن سے گا۔
- ۱۰- آپ کورسول اکرم صلی الله علیه و آله دسلم کا اسم گرامی اور کنیت دونوں کا

ال دور على مؤمنين ير واجب ب كدال دور كے بہترين عمل لينى حضرت كے طبور كے انظار على كوئى دقيقة فروگذاشت ندكريں بسب كامفيوم بير كذاشت ندكريں بسب كامفيوم بير ك

- (1) جہاں تک ہو سکے دین اسلام کی خدمت کریں اورکوئی ایسا کام سرانجام نددیں جس سے حضرت صاحب المصر اللیں کے قلب ماز نین پرچوٹ گئے۔
- (۲) موجوده دور کے فتنہ و فساد، گانے بجانے ، غلط بیانی ، افتر اپر دازی ، تو بین احکام اسلام، بے عملی ، بے دینی ، تفرقہ بازی ضمیر فردشی ، محن کشی اور فیبت وغیره سے اجتناب کرس۔
- (٣) البى احكامات كى اتباع كرين اور صبح وشام تلاوت قرآن كے ذريع شيطانی دسوسوں اور حيلوں كو دور بھائيں - جہاں تك ہو سكے تلاوت قرآن كو هماشرے بيل دائج كريں -
- (٣) خصوصاً موجودہ دور علی کیبل نث درک، ٹی دی، دی ی آرادرائرنیٹ کے غیر شرعی استعال سے بچیں ادر اس حوالے سے اپنے زیر کھالت افراد کی بھی محرانی کریں۔
- دعائے ند بداور دعائے فرح امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجۂ الشریف کو نیادہ علی اللہ تعالی فرجۂ الشریف کو نیادہ سے نیادہ تلاوت کریں کیونکہ خود امام اللی نے اس کی تاکید فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا: میر فرح کے لیے دعا کرد کیونکہ پہنہا دا اپنا فرح ہے۔ حضرت صاحب الا مر اللی کی خصوصیات

۔ آپ کی ولادے ۱۵ شعبان ر<u>۴۵۵ هم جمعه کی سعود ترین ساعت بی</u>

- ۲۷۔ آپ کے دور بیل حیوانا ت اورانسا نول کے درمیان دحشت دففرت کا دورختم ہو جائے گا۔
  - 14 آپ کے دور عی زعن سارے فرانے اگل دے گی۔
- ۱۸۔ آپ کی رکاب میں بہت سے مرجانے والے بھی زندہ ہو کر شامل ہوں گے۔
  - ۲۹۔ آپ کے دور علی زمنی بیدادار علی بے صراضا فد موگا۔
  - س۔ آپ کے انعمار واعوان کے اجسام مرض و بیاری سے مبر ابول گے۔
- ا ۱۳ ۔ آپ کے انسار میں سے ہر شخص کو یہ افراد کے ہرابر قوت حاصل ہوگی۔ان کے لیے آسان سے کمواریں مازل ہوں گی۔
- ۳۷۔ آپ کے نوراقدی کے طفیل لوگ نورش وقمرے بے نیاز ہو جائیں گے۔
- ۳۳۔ آپ کے لیے ایک خاص بادل ہوگا جو آپ کو مختلف مقامات ہر لے جایا کرےگا۔
- ۳۳۔ آپ ان مخصوص احکامات کورائ فرمائیں کے جواب تک رائے نہیں ہوسکے ہوں گے۔ مثلاً اگر کوئی میں سال کا نوجوان احکام دین سے بے خبر ہوگا تو اے نہ تنتج کردیں گے۔
  - ۳۵۔ آپ کے انسار واصحاب کی جانور تک اطاعت کریں گے۔
- ۳۷۔ آپ کوفہ میں حفزت موی النے کے پھر سے بانی اور دودھ کی دونہریں جاری فرمائیں گے۔
- ۳۷۔ آپ کی مدد کے لیے آسان سے صفرت میسی النظامی ازل ہوں گے اور آپ کے بیچھے نماز اوا کریں گے۔

حاصل بواب ليني "ابوالقاسم محر"-

اا۔ دورغیبت یس آپ کونام محدے یاد کرناممنوع قراردیا گیا۔

١٢- آپُخاتم الادصاء بين-

۱۳۔ آپکوروزاول بی مے نیبت کا شرف حاصل ہوا ہے اور آپ ملا مکد مقربیان کی تھویل میں رہے ہیں۔
گی تھویل میں رہے ہیں۔

10- آپوكفاروشركين ومنافقين كيماته معاشرت بين افقياركرمايوى

الماء آپ كى بى ظالم حاكم كى رعايا ين بين رب

۱۲۔ آپ کی پشت مبارک پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی مہر نبوت کی طرح مہر امامت ثبت ہے۔

ا۔ آپ کا ذکر کتاب ساویہ علی القاب و خطابات کے ذریعے ہوا ہے اور نام نہیں لیا گیا۔

۱۸۔ آپ کے ظبور سے قبل امامت کے کئی جھوٹے دی نمودا رہوں گے۔

المات المات

۲۰۔ آپ کے ظبور کا اعلان ندائے آسانی کے ذریعے ہوگا۔

۲۱۔ آپ کے دور حکومت ٹی من وسال کا اندازہ عام حالات ہے مختلف ہوگا
 اور کویا فلک کی ترکت ست بڑجائے گی۔

۲۷۔ آپ مصحف امیر المؤمنین کولے کرظبور فرمائیں گے۔

الم ٢٣- آپ كير رائدسفيد ساية لكن رج گا-

۲۷۔ آپ کے نظر میں الا تکداور جنات بھی شال ہوں گے۔

۲۵\_ آپ کی صحت برطول زماندار انداز بین بوگا۔

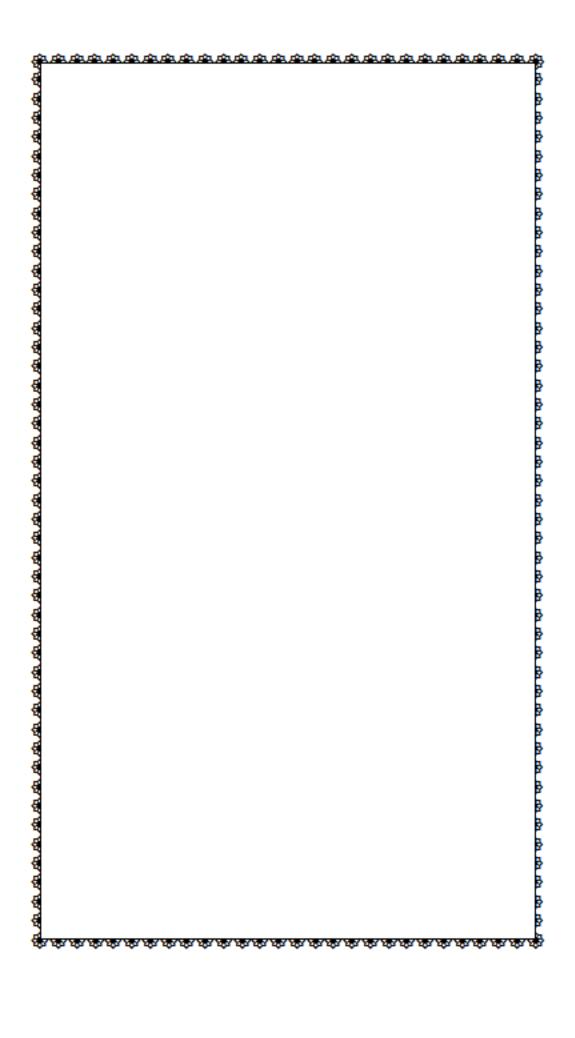

٣٨۔ آڀاس دجال ملحون کولل کريں گے جس سے ہرنبی نے اپنی امت کو ہوشیارر پنے کی تلقین فرمائی ہے۔ ۳۹۔ آپ کے علاوہ امیر المؤمنین کے بعد کسی کے جنازہ پر سات تھمیروں کا جواز

٨٠- آڀ کي تيج ١٨ تاريخ ہے آخر ماہ تک ہے يعنى تقريباً ١٢ دن ۔جب كه باقى معصومین علیم السلام کی شبیح بس ایک روز ہے یا دوروز۔

 السياح على على المسلمة المس یا انجاس سال حکومت کریں گے اس کے بعد آپ کی شہادت واقع ہو گی اور آب كى نماز جنازه حضرت امام حسين عليه الصلوة والسلام يرمها كي محر اس کے بعد دوسرے آئمہ علیجم السلام کی حکومت کا دور آئے گا اور اس طرح پیسلیلہ قیامت ہے منصل ہو جائے گا۔ آپ کے عصر نیں ہرایک کی زبان يرجاري بوگا۔

الْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -